سِلْسِلْمُعَامِعَانِينَ (۲) سِلْسِلْمُعَامِعَانِينَ (۲) الْمُعَامِعَانِينَ (۲) الْمُعَامِعَانِينَ (۲) الْمُعَامِعَانِينَ (۲) الْمُعَامِعِينَ (۲) الْمُعَمِعِينَ (۲) الْمُعَامِعِينَ (۲) الْمُعَمِعِينَ (۲) الْمُعَامِعِينَ (۲) الْمُعَمِعِينَ (۲) الْمُعَامِعِينَ (۲) الْمُعَمِعِينَ (٢) الْمُعَمِعِمِعِينَ (٢) الْمُعَمِعِينَ (٢) الْمُعَمِعِينَ (٢) الْمُعَمِعِعِم

مِشِكُوهُ الْحَمَّائِيْ كُنابُ فَضَّا وَلِلْقُرَّانُ الْقُرَّانُ فَضَّا وَلِلْقُرَّانُ الْقُرَّانُ الْقُرَّانُ عام مِم طالِبَ مُولِينًا سَيِدًا لِمُوالْ عَلَى فَوْهُ وَدُى مَولِينًا سَيِدًا لِمُؤَلِّلُ عَلَى فَوْهُ وَدُى مَولِينًا سَيِدًا لِمُؤَلِّلُ عَلَى فَوْهُ وَدُى كَى مَصَالِقًا لَهِ مَنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ المُسْتَنَا

البائن يكين أزورًا لافئ

#### جمله حقوق تجق مرتب محفوظ ہیں۔

نومبر۱۹۹۹ء عبدالحفيظ احمد ارشد كمال حماس كميونيكيشنز 'لاجور اسكاين الحريز نظرز 'لاجور محام 45/دوي جدید ایر پیشن طبع اول ناشر عمل سرورق مملیوزنگ مطبع قیمت قیمت

البدر پبلیکیشنر ۲۳-راحت مارکیث کاردوبازارلابور فون:7225030

#### فهرست

| 7  | مرض مرتب<br>مرض مرتب                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 10 | مشحكوة المصابح                                                 |
| 13 | ابتدائيه                                                       |
|    | <u>فصل اول</u>                                                 |
| 17 | <br>۱- معلم قرآن کی فضیات                                      |
| 18 | ہو۔ قرآن کی تعلیم دیٹا' و نیا کے بہترین مال و دولت سے بہتر ہے  |
| 21 | ۳۔ قرآن سب سے بڑی دولت ہے                                      |
| 22 | ۷- قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنا بھی باعث برکت ہے                |
| 24 | ۵۔ رشک کے قابل صرف دو آ دمی ہیں                                |
| 25 | ۲ - قرآن مجیداور مومن کا تعلق<br>۲ - قرآن مجیداور مومن کا تعلق |
| 27 | ے۔ قرآن دنیاا در آخرت میں سربلندی کاذر بعیہ                    |
| 28 | ۸۔ قرآن پڑھنے کی آواز سن کر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں              |
| 31 | ہ۔ قرآن پڑھنے والے پر "سکینت" نازل ہو تی ہے                    |
| 33 | ۱۰۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورتسورہ فاتحہ                      |
| 36 | اا۔ قرآن سے گھروں کو آباد کرو                                  |
| 38 | ۱۲۔ قرآن مجید قیامت کے روزشفیج بن کرآئے گا                     |
| 40 | ۱۳- سوره البقره اور آل عمران ابل ایمان کی پیش گوئی کریں گی     |
| 43 | ۱۴- قرآن مجید کی سب ہے بڑی آیت آیت الکرسی                      |
| 45 | ۵۱- آ <b>یة</b> الکری کی نضیلت کے متعلق ایک عجیب واقعہ         |
| 50 | ١٧ ـ د و نورجو صرف رسول الله الكافايي كوعطا كيے گئے ﴿          |

| 53             | ے۱۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 54             | ۱۸- سوره کهف کی پہلی د س آیتوں کی فضیلت                         |
| <b>5</b> 5     | ۱۹۔ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابرہے                        |
| 57             | ۲۰۔ سورہ اخلاص اللہ کے تقرب کاؤر بعیر                           |
| 5 <del>9</del> | ا۲۔ سورہ اخلاص سے محبت جنت میں داخلے کاسبب ہے '                 |
| 60             | ۲۲-معوذ تین دو بے نظیرسور تیں                                   |
| 63             | <b>۲۳۔ قرآن کے الفاظ میں بھی برکت ہے</b>                        |
|                | فصل ثانی                                                        |
| 65 ر           | ۲۴- قیامت کے روز کی تین فیصلہ کن چیزیں قرآن 'امانت' قرابت دار ک |
| 70             | ۲۵-صاحب قرآن کادرجه                                             |
| 71             | ٣٦- جس سينے میں قرآن نہیں وہ ایک ویر انہ ہے                     |
|                | - ۲۷- الله کاکلام دو سرے کلاموں سے اسی طرح افضل ہے              |
| 72             | جس طرح خو د الله تعالی                                          |
| 74             | ۲۸- قرآن کے ہرحرف کے بدیلے وس نیکیاں ہیں                        |
| 75             | ۲۹۔ قرآن ہرز مانے کے فتنوں سے بچانے والا ہے                     |
| 81             | ۳۰۔عامل قرآن کے والدین کوا یک روشن تاج پہنایا جائے گا           |
|                | باب                                                             |
|                | فصل اول                                                         |
| 82             | ا۳۰ - قرآن کی حفاظت نه کی جائے تو وہ بہت جلد فراموش ہو جا تاہے  |
| 83             | ۳۳- قرآن کو یا د کرکے بھلا دیتا بہت بری بات ہے                  |
| 84             | mm۔ قرآن کویا د کرنے والے کی مثال                               |
| 85             | ۳۳- قران کو دلجمعی اور میکسوئی کے ساتھ پڑھو                     |

| 86   | ۵ سو ـ رسول الله الطلط في كا طرز قرأت                      |
|------|------------------------------------------------------------|
| 87   | ۔ ۔ نبی کاخوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھٹااللہ کو بہت محبوب ہے |
| 87   | ے ۳۔ نبی کاخوش آوا زکے ساتھ قرآن پڑھتااللہ کوبہت محبوب ہے  |
| 88   | ۳۸۔جو قرآن کو لے کرمستغنی ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں        |
| 90   | و ٣ _ رسول الله ﷺ قرآن اور فریضه شهادت حق                  |
| 93 ` |                                                            |
| 95   | ا ۱۲ _ قرآن کو دستمن کی سرزمین میں نہ لیے جاؤ              |

## فصل عانی

| سوم        |
|------------|
| ماء        |
| ۵,         |
| *4         |
| <b>'</b> ∠ |
| ΄Λ         |
| 79         |
| ١٠         |
| ۱۵         |
| r          |
| ۳          |
| ۳          |
|            |

#### فصل اول ۵۵-ابتدامیں قرآن مقای لہجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی 114 ۵۷- دین میں اختلاف کے حدود و آ داب 118 ۵۷- رائخ الایمان محالی ".... شفق نبی ".... کریم خد ا 119 ۵۸-اختلاف لہجات ہے قرآن کے مفہوم میں فرق واقع نہیں ہو تاتھا 128 فصل ثاني ۵۹- مختلف له حات میں قرآن پڑھنے کی اجازت ایک بہت بڑی سمولت تھی ۲۰۔ قرآن سانے کامعاوضہ کیناغلط ہے 133 ۱۱ - قرآن کوروئی کمانے کاذربعہ بنانے والا نے آبروہو گا 134 ٦٢- نهم الله الرحمٰن الرحيم فصل سورت ہے 135 ۱۳- محابہ کرام " نے قرآن کس ذمہ داری ہے حفظ کیا تھا 137 ۸۴۔ قرآن مجد کسے بکاجمع کیاگیا 138 ۲۵۔ مصحف عثانی کیسے تیار ہوا 144

149

٣٧ ـ سور تول کی تر تيب خو د نبي اللهايي کی قائم کرده ہے

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىٰ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى أَلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

# عرض مرتب

"کتاب الصوم" کے بعد "فضائل قرآن" قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ "کتاب الصوم" کی طرح بیہ کتاب بھی مخدونی مولانا سید ابوالاعلی مودودی مد ظلم العالی کے ہفتہ وار دروس حدیث سے مرتب کی گئی ہے۔ یہ درس اس سے پہلے ہفت روزہ" آئین "لا ہور میں شائع ہوئے تھے۔ اب ان پر مزید نظر ٹانی کرنے بعد ان کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں پیش کیا جارہا ہے۔

اس موقع بر دوامور کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے:

اولاً یہ کہ اس کتاب کو مولانائے محترم کی اپنی تحریر کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ مرتب نے تقریری مواد کو ٹیپ ریکارڈ رکی مدد سے تحریر کے سانچے میں ڈھالا گ ہے۔

ٹانیا ہے کہ پیش نظر دروس حدیث کو ان درسوں پر قیاس نہ کیا جائے جو وینی مدارس میں حدیث کے طالب علموں کے سامنے دیئے جاتے ہیں ' بلکہ بیہ درس ہفتہ وار اجتماعات میں افادہ عام کے لیے دیے گئے تھے اور ان میں مخاطبین کی ذہنی سطح
اور ضرورت کو ملحوظ رکھ کر مطالب حدیث کی وضاحت کی گئی تھی۔ (ہفتہ وار درس
قرآن و حدیث کا بیہ سلسلہ سالها سال جاری رہنے کے بعد ستمبر ۱۹۲۹ء میں مولاتا کے
محترم کی کمزور صحت کی بنایر موقوف ہوگیا)۔

افسوس ہے کہ "کتاب الصوم" کی طرح میہ مجموعہ بھی سید محترم کی نظر ٹانی کے بغیر شائع کرنا پڑ رہا ہے۔ راقم الحروف کی بید دلی تمناہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے مولانائے محترم کو اتن صحت و قوت سے نوا ز دے کہ وہ حدیث کے ان تشریحی مجموعوں پر مممل نظر ٹانی فرماسکیں تاکہ ان کاعلمی پایہ اعتبار موصوف کی وو سری علمی و تحقیقی تقنیفات کے معیار تک پہنچ جائے۔ وَ هَا ذٰلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِیْزِ ...... اہل علم سے میری بیگر ارش ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کوئی علمی فروگر اشت پائیں اہل علم سے میری بیگر ارش ہے کہ اگر وہ اس کتاب میں کوئی علمی فروگر اشت پائیں تو اس سے آگاہ کرکے ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ طباعت کے موقع پر اس کی اصلاح و تلافی کی کوشش کرسکوں۔

خدائے بزرگ و برتر کے حضور میری بید دعاہے کہ اس کتاب کی جمع و تدوین کے سلسلے میں مجھ سے جو تھوڑی بہت محنت و کوشش بن پڑی ہے وہ اسے شرف قبول سے نوازے اور حدیث رسول مقبول الفائی کی تشریح و تفہیم کے اس گلدستے کو اس طرح مفید و نافع بنائے جس طرح اس نے سید محترم کے دو سرے دبنی سرمایہ علم کواس شرف خاص سے مشرف فرمایا ہے۔

یہ امرواضح رہے کہ پیش نظر کتاب 'حدیث نبوی اٹھاٹھ کے مشہور و مقبول مجموعے مشکوۃ المصابح کے جزء 'کتاب فضائل قرآن ' میں سے منتخب احادیث کی تشریح پر مشمل ہے۔ احادیث کے تشریح کے مشن کا حصہ مشمل ہے۔ احادیث کے آغاز میں جو عنوان لکھے گئے ہیں وہ مفکوۃ کے متن کا حصہ نہیں ہیں بلکہ یہ راقم الحروف نے احادیث کے اہم مضامین کی رعایت سے خود قائم

#### کے ہیں۔

جیساکہ "کتاب السوم" کے دیاہے میں عرض کرچکاہوں 'مولانائے محترم کے دروس حدیث کی ترتیب واشاعت کے حقیقی محرک جناب مظفر بیک صاحب' مدیر "آئین "لاہور ہیں جنہوں نے اپنے مو قرجریدے میں اس کی اشاعت کاسلسلہ شروع کرکے میرے لیے یہ موقع پیدا کیا کہ ابنی علمی کم مانگی کے باوجودیہ اہم خدمت انجام دینے کی سعادت حاصل کر سکوں ..... فضائل قرآن کی اشاعت کی ذمہ داری عزیزم جناب عبدالحفیظ احمد' البدر پبلیکیشنر لاہور نے قبول کی اور اس سے بطریق احسن عمدہ برآ ہوئے۔ میں اینے ان دونوں دوستوں کا بے حد ممنون ہوں۔

ظیمو د نهما ر مضان السیارک ۱۳۹۷ه (۳۰۰ اگست ۱۹۷۷ء)

احقر حفیظ الرحمٰن احسن

## مِشْكُوةُالْمَصَابِيْح

پین نظر کتاب حدیث نبوی الفاظی کے مشہور مجموعہ عِشْکُو اُالْمَصَابِیْتِ کے مشہور مجموعہ عِشْکُو اُالْمَصَابِیْت کے ایک جزء کتاب فضائل القرآن کی تشریح پر مشمل ہے' اس لیے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ عِشْکُو اُالْمَصَابِیْتِ کامخفرساتعارف کرادیاجائے

مِشْكُوهُ الْمَصَابِيْحِ آعُوي صدى جرى ك ايك تبحرعالم وفقيہ اور جلیل القدر محدث ولی الدین محد بن عبد اللہ تبریزی (1) کی ناور تالیف ہے۔ اس کی بنیاد مشہور محدث مفسر اور فقیہ امام بغوی " (2) کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث مصابِیْحُ السُّنَة "پر رکھی گئی ہے 'جس کی تمذیب واصلاح کر کے مزید احادیث کے اضافے نیا مجموعہ هِ شُکُوهُ الْمَصَابِیْح کے نام سے تر تیب ویا گیا۔

مِشْكُو الْمُصَابِيْح اور اس كمولف علامه تبريزي كاايك خاص امتياز يسبب كدنيه كتاب انهول في الله القدر استاد علامه حسين بن عبدالله الطيبي (3) كم مثور بي اورايماء بر مرتب كي اور جب به مرتب موجى توان كے استاذ

<sup>(1)</sup> افسوس ہے کئے آپ کی تاریخ والادت و وفات کی تحقیق نہیں ہوسکی۔ تاہم بیہ معلوم ہے کہ وہ مفتکوۃ کی تالیف ہے ۷۳۷ھ میں فارغ ہوئے۔

<sup>(2)</sup> كي السنه ابو محمر الحسين بن مسعود الفراء البغوى 'وفات ١٦٥ه ه

<sup>(3)</sup>وفات۳۳۵ھ

محترم نے خوداس کی ایک جامع شرح "اَلْکَانشِفْ عَنْ حَقَائِقِ السُّنَنِ "کے نام سے تحریر کی-

مِنْ کُو اُ الْمُصَابِیْع کی اہمیت اور خصوصیات کو جانے کے لیے ضروری اسے کہ امام بغوی کی مصابح السنة کی خصوصیات پر ایک نظر ڈال لی جائے:

ہم مصابح السنہ میں احادیث کو فقعی ابواب کی ترتیب سے جمع کیا گیا تھا اور ہر

الم المسلم السند من العاديت و من ابواب في ترسيب سے من ميا ميا ها اور امام مسلم الب ميں دو فصليل قائم كى گئى تھيں۔ ايك فصل ميں صرف امام بخاري اور امام مسلم كى روايت كردہ احاديث جمع كى گئى تھيں اور دو سرى فصل ميں ابو داؤر " ، ترندى " ، كى روايت كردہ احاديث جمع كى گئى تھيں۔ فيرہم كى روايات كو جگه دى گئى تھى۔ فسائى " ابن ماجه " بہيقى "اور دار قطلنى " وغيرہم كى روايات كو جگه دى گئى تھى۔

ہے۔ صاحب مصابح نے احادیث کوان کے راویوں اور متعلقہ کتب احادیث کے دو اور متعلقہ کتب احادیث کے حوالے کے حوالے کے بغیر جمع کیا تھا۔ اس سے طالبان حدیث کوان احادیث کے مصاور وہآ خذ کا بہتہ لگانے 'اور باعتبار سند ان کی صحت اور مقام و مرتبہ کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی۔۔

مَصَابِیْتِ السُّنة کے مقابے میں مِشْکُو قَالْمَصَابِیْتِ مِیں:

ﷺ صاحب مشکوۃ نے مصابح السر کی پہلی دو نصلوں پر ایک تیمری فعل کا اضافہ

بھی کیا ہے ' اور احادیث کا انتخاب کرتے ہوئے محاح ستہ (بخاری 'مسلم ' نسائی '
ابوداؤد' ترذی ' ابن ماجہ ) کے علاوہ "شُعَبُ الْایْصَان" لِلْبَهِیْقِی ' مند امام
اجمہ " اور مند رزین " وغیرہا کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس طرح موضوع کی مناسبت

احمہ " اور مند رزین " وغیرہا کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس طرح موضوع کی مناسبت

سے بہت کی مزید اہم احادیث اس مجموعہ میں آئی ہیں۔ مصابح میں احادیث کی تعداد '
سے بہت کی مزید اہم احادیث اس مجموعہ میں آئی ہیں۔ مصابح میں احادیث کی تعداد '
سے بہت کی مزید اہم احادیث اس مجموعہ میں آئی ہیں۔ مصابح میں احادیث کی تعداد '

چونکه مِشْکُوةُ الْمَصِابِيْح تمام منتدكت اعاديث كاايك مخقرليكن جامع

اور وقیع انتخاب ہے 'اس لیے اس کو طلبہ حدیث 'علاء اور عام مسلمانوں میں جو قبول عام حاصل ہوا وہ اس نوع کی کم ہی کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ یہ کتاب مختلف فقتی مکاتب فکر میں یکساں مقبول و حروج ہے اور دینی درس گاہوں میں عام طور پر سبقاً سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مقبولیت اور اہمیت کا ایم ازہ ان شرحوں سے بھی لگایا جاسکتا ہے جو اب تک عربی 'ار دوا ور بعض دو سری زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ کتب حدیث میں صحیحین کے بعد رہے اعزازاسی کتاب کو حاصل ہوا ہے۔

عربی شرحوں میں علامہ الطبیق شرح (جس کاذکر پہلے گزرچکاہے) موڈ قاقہ المُمَفَاتِیْح (طلاعلی قاری ؓ) کَمْعَات (شُخ عبد الحق محدث دہلوی ؓ) التَّعْلِیْقُ الصَّبِیْح (مولانا محد اوریس کاندھلوی) اور هِنْهَا جُ الْمِشْکُوة (عبدالعزیز الابسری ؓ) اہم ہیں۔ فارسی میں شخ عبد الحق محدث دہلوی ؓ کی شرح اَشِعَةُ اللّٰمُعَات معروف ہے۔ اردو میں مولانا عبدالغفور غزنوی ؓ کا ترجمہ وحواشی (جو اللّٰمُعَات معروف ہے۔ اردو میں مولانا عبدالغفور غزنوی ؓ کا ترجمہ وحواشی (جو آج کل نایاب ہے) '… اور مولانا قطب الدین ؓ کی مظاهر حق قابل ذکر ہیں۔ ایک انگریزی ترجمہ بھی ۱۸۰۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔ قریبی زمانے میں پروفیسرعبدالحمید الحمید عبدیقی صاحب نے بھی محکوۃ شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ بھر ترجمہ جلد شائع ہوجائے گا۔

مِشْکُوۃُ الْمَصَابِیْع کے مخلف اجزاء پاکستان کے مخلف تعلیمی نصابوں میں شامل ہیں۔

(مرتب)

#### <u>ابتدائیہ</u>

### <u>قرآن مجيد كي عظمت اور آفاقيت</u>

مجید کا لفظ عربی زبان میں دو معنول کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ایک بلند مرتبه 'باعظمت' بزرگ اور صاحب عزت و شرف د دو سرے کریم 'کثیرالعطاء ' بہت نفع پہنچانے والا۔ قرآن کے لیے بیہ لفظ ان دونوں معنوں میں استعمال فرمایا گیا ہے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابلے میں نہیں لائی جاسکتی۔ اپنی زبان اور ادب کے لحاظ سے بھی وہ مجزہ ہے اور اپنی تعلیم اور حکمت کے لحاظ سے بھی معجزہ۔ جس وفت وہ نازل ہوا تھا اس وفت بھی انسان اس کے مانپز کلام بنا کرلانے سے عاجز تھے اور آج بھی عاجز ہیں۔ اس کی کوئی بات کسی زمانے میں غلط ثابت نہیں کی جاسکی ہے نہ کی جاسکتی ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس کامقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو کراہے شکست دے سکتاہے اور اس لحاظ ہے وہ کریم ہے کہ انسان جس قدر زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کو پیشش کریے اسی قدر زیادہ وہ اس کو رہنمائی دیتاہے اور جتنی زیادہ اس کی پیروی کرے اتنی ہی زیادہ اے د نیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے فوائد و منافع کی کوئی حد نہیں ہے جہاں جا کرانسان اس ہے ئے نیاز ہو سکتا ہو۔ یا جہاں پہنچ کر اس کی نفع تبخشی ختم ہو جاتی ہو۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار 'اخلاق' تہذیب'
اور طرز زندگی پراتن وسعت' اتن گرائی اور اتن ہمہ گیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ
دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا اور پھر
اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بوے جھے کوبدل ڈالا۔ کوئی دو سری کتاب الیک
نہیں ہے جواس قدر انقلاب اگیز ثابت ہوئی ہو۔ پھریہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات
نیس ہے جواس قدر انقلاب اگیز ثابت ہوئی ہو۔ پھریہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات
پر لکھی نہیں رہ گئی ہے بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی
تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تغیر کی ہے 'چودہ سوہر سے اس کے ان اثر ات
کاسلسلہ جاری ہے 'اور روز بروز اس کے یہ اثر ات پھیلتے جارہے ہیں۔

جس موضوع ہے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے جس کادائرہ ازل ہے ابد تک پوری کا نئات پر حاوی ہے۔ وہ کا نئات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس کے نظم و آئین پر کلام کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کا نئات کا خالق اور ناظم و مدبر کون ہے کیااس کی صفات ہیں گیااس کے اختیارات ہیں 'اور وہ حقیقت نفس الا مری کیا ہے جس پر اس نے یہ پور انظام عالم قائم کیا ہے۔ وہ اس جمان میں انسان کی حیثیت اور اسکامقام ٹھک ٹھک مشخص کر کے بتاتی ہے کہ یہ اس کا فطری مقام اور میہ اس کی پیدائش حیثیت ہے جے بدل و سے پر وہ قادر نمیں ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس مقام اور حیثیت کے لحاظ ہے انسان کے لیے فکر وعمل کا صبحے راست کیا ہے جو حقیقت سے پوری مطابقت رکھتا ہے اور غلط راستوں کے غلط کا حیثیت ہے دوہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز ہے 'نظام کا نئات کے ایک ایک گوشے ہونے پر وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز ہے 'نظام کا نئات کے ایک ایک گوشے ہونے پر وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز ہے 'نظام کا نئات کے ایک ایک گوشے ہونے اور انسان کی اپنی تاریخ ہے ہے 'انسان کے اپنی تاریخ ہے ہونے اور انسان کی اپنی تاریخ ہے ہوئے ہوئی سے 'انسان کی اپنی تاریخ ہے ہوئے ہوئی ہوئی تاریخ ہے ہوئی تاریخ ہے ہوئی تاریخ ہے ہوئے ہوئی تاریخ ہے ہوئی تاریخ ہوئی تاریخ ہے ہوئی تاریخ ہوئی تاریخ ہوئی تاریخ ہوئی تاریخ ہوئی تاریخ ہوئی تاریخ ہے ہوئی تاریخ ہوئی

شار دلا کل پیش کرتی ہے۔اس کے ساتھ وہ سے بھی بتاتی ہے کہ انسان غلط راستوں پر کیے اور کن اسباب سے پڑتا رہا ہے۔ اور سمج راستہ 'جو بمیشہ سے ایک ہی تھااور ا یک ہی رہے گا'کس ذریعہ ہے اس کو معلوم ہو سکتا ہے اور کس طرح ہر زمانے میں اس کو بتایا جا تا رہا ہے۔ وہ صحیح راستے کی طرف نشاند ہی کر کے ہیں نہیں رہ جاتی بلکہ اس رائے پر چلنے کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے جس میں عقائد 'اخلاق ' تزکیه نفس 'عبادات 'معاشرت ' تهذیب ' تدن 'معیشت 'سیاست ' عد الت' قانون' غرض حیات انسانی کے ہر پہلو ہے متعلق ایک نمایت مربوط ضابطہ بیان کردیا گیاہے۔ مزید بر آل وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی بیروی کرنے اور ان غلط راستوں پر چلنے کے کیانتائج اس دنیا میں ہیں اور کیانتائج د نیا کاموجو دہ نظام ختم ہونے کے بعد ایک دو سرے عالم میں رونماہونے والے ہیں۔ وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دو سراعالم بربا ہونے کی نمایت مفصل کیفیت بیان کرتی ے'اس تغمیرے تمام مراحل ایک ایک کرے بتاتی ہے' دو سرے عالم کاپورا نقشہ نگاہوں کے سامنے تھینچ دیتی ہے' اور پھر بردی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ و ہاں انسان کیسے ایک دو سری زندگی پائے گائس طرح اس کی دینوی زندگی کے اعمال کامحاسبه ہو گائش امور کی اس سے بازیرس ہو گی 'کیسی نا قابل انکار صورت میں اس کا پورا نامہُ اعمال اس کے سامنے رکھ ویا جائے گا۔ کیسی زبردست شہاد تیں اس کے نبوت میں پیش کی جائیں گی 'جزااور سزایانے والے کیوں جزااور سزایا کیں گے 'جزا پانے والوں کو کیسے انعامات ملیں گے اور سزایانے والے کس کس شکل میں اپنے اعمال کے نتائج بھگتیں گے۔ اس وسیع مضمون پر جو کلام اس کتاب میں کیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کامصنف کچھ صغریٰ 'کبریٰ جو ژ کرچند قیاسات کی ا یک عمارت تغییر کررہاہے ' بلکہ اس حیثیت ہے ہے کہ اس کامصنف حقیقت کابراہ

راست علم رکھتا ہے' اس کی نگاہ ازل ہے ابد تک سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ تمام حقائق اس پر عمیاں ہیں 'کا نئات بوری کی پوری اس کے سامنے ایک تھلی کتاب کی طرح ہے 'نوع انسانی کے آغازے اس کے خاتمہ تک ہی نہیں بلکہ خاتمہ کے بعد اس کی دو سری زندگی تک بھی وہ اس کو بیک نظرد مکھ رہاہے 'اور قیاس و گمان کی بنایر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی رہنمائی کر رہاہے۔ جن حقائق کو علم کی حیثیت سے وہ پیش کرتاہے ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جاسکا ہے۔ جو تصور کائنات وانسان وہ پیش کرتا ہے وہ تمام مظاہرا در واقعات کی کمل توجیہ کرتا ہے اور ہر شعبہ علم میں شختین کی بنیادین سکتا ہے۔ فلیفہ وسائنس اور علوم عمران کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں اور ان سب کے د رمیان ایبامنطقی ربط ہے کہ ان پر ایک تمل ' مربوط اور جامع نظام فکر قائم ہو تا ہے۔ پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے زندگی کے ہرپہلو کے متعلق انسان کو دی ہے وہ صرف انتهائی معقول اور انتهائی پاکیزہ ہی نہیں بلکہ چودہ سوسال سے روئے زمین کے مختلف گوشوں میں بے شار انسان بالفعل اس کی پیروی کر رہے ہیں اور تجربے نے اس کو بمترین ٹابت کیا ہے۔ کیا اس شان کی کوئی انسانی تصنیف دنیا میں موجو دہے یا بھی موجو د رہی ہے جسے اس کتاب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو؟ ('تفہیم القرآن ہے اقتباسات)

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

## اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

## ا-معلم قرآن کی فضیلت

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَ عَلَّمَه (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

خضرت عثمان رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ عنہ سے بہترلوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم اللہ عنہ میں سب سے بہترلوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور (دو سرول کو) اس کی تعلیم دیں۔ (بخاری)

نی الفاقائی کا اس ارشاد گرامی کامغموم بیہ ہے کہ جولوگ پہلے قرآن مجید سے خود تعلیم ہدایت حاصل کریں اور اس کے بعد خلق خد؛ تک اس کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیں وہ تنہارے اندرسب سے بمترانسان ہیں۔

ایک مخص تو وہ ہے کہ جب اللہ کی ہدایت اس کے پاس پنچے تو وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرے 'بیٹیناوہ بھی اچھاانسان ہے 'لیکن اس سے اور باقی مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرے 'بیٹیناوہ بھی اچھاانسان ہے 'لیکن اس سے اور باقی سب انسانوں سے بہترانسان وہ ہے اللہ کی ہدایت پاکرنہ صرف بیر کہ اپنی زندگی کو اس

کے مطابق درست کرے بلکہ خلق خدا تک بھی اس تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ دو سروں کی زندگی کی اصلاح بھی ہو <u>سک</u>ے۔

### ۲۔ قرآن کی تعلیم دیتا' دنیا کے بمترین مال و دولت سے بمتر ہے

عَنْ عُقْبَة بُنِ عَامِرِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغُدُ وَكُلَّ يَوْمِ اللّي بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاتُنَى بِنَا قَتَيْنِ كَوْمَا وَيْنِ فِي غَيْرِ اِنْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا وَسُولَ كَوْمَا وَيْنِ فِي غَيْرِ اِنْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا وَسُولَ اللّهِ كُلّنَا نُحِبُ ذَلِكَ قَالَ اَفَلاَ يَغُدُو اَحَدُكُمْ اللّي اللهِ كُلّنَا نُحِبُ ذَلِكَ قَالَ اَفَلاَ يَغُدُو اَحَدُكُمْ اللّي اللهِ كُلّنَا نُحِبُ ذَلِكَ قَالَ الْقَلْا يَغُدُو اَحَدُكُمْ اللّي اللهِ كُلّنَا نُحِبُ ذَلِكَ عَلَا اللهِ خَيْرٌ لَلهُ مِنْ فَلاَ ثِي وَادْ يَعْرُ لَلّهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يَعْرُ لَهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يَعْرُ لَلهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يَعْرُ لَهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يُعْرُلُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يَعْرُ لَهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يَعْرُ لَهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ يَعْرُ لَهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلاَثٍ وَادْ مُعُمْ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مِنْ فَالاَثٍ وَادُهُمُ مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَادْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيْرٌ لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

 ے بہتر ہے کہ اسے روزانہ دو او نفیاں میسر آئیں۔ آگر وہ تین آیتیں پڑھ کرسائے تو یہ تین او نفیاں مل جانے سے بہتر ہے۔ آگر چار آیتیں پڑھ کرسائے تو یہ چار او نفیاں مل جانے سے بہتر ہے۔ اس ای طرح جتنی آیتیں سائے وہ اتنی عی او نفیوں سے بہتر ہیں۔ اس طرح جتنی آیتیں سائے وہ اتنی عی او نفیوں سے بہتر ہیں۔ (مسلم)

صفہ ہے مرادوہ چوترہ ہے جوم بحد نبوی الفاقۃ کے ساتھ بناکراس برایک چھبر
ڈال دیا گیاتھا۔ یمال وہ لوگ قیام پذیر تھے جو مکہ معظمہ سے یا عرب کے دوسرے
حصول سے جرت کرکے مدینہ طیبہ بیس آگئے تھے۔ ان کانہ کوئی ٹھکاناتھااور نہ ذریعہ
معاش۔ مدینے کے لوگ اور دوسرے مماجرین جو پچھ بھی ان کی مدد کر سکتے تھے کر
ویتے تھے۔ اس سے ان کی گزربسر کاسامان ہوجا تا تھا۔ یہ لوگ ہروقت رسول اللہ
لافاقۃ کی خدمت کے لیے مستعدر ہے تھے۔ اس طرح یہ کویا ایک مستقل والنشینر
فورس تھی جے حضور الفاقیۃ جس خدمت کے لیے اور جس مہم پر جب چاہتے بھیج

بطحان اور عقیق مدینہ طیبہ سے متصل دو وادیاں ہیں 'ایک جنوب ہیں اور دو سری شال مغرب ہیں ....اس زمانے میں ان دونوں مقامات پر او نٹوں کی فروخت کی منڈی لگا کرتی تھی۔ حضور اللہ اللہ ہے ان اصحاب صفہ کوجو بالکل ہے سروسامان سے 'مخاطب کرے کما کہ بھئ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روز بطحان یا عقیق جائے اور بڑے بڑے کو ہان والی دواو نٹنیاں مفت لے آئے۔ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ 'ہم میں سے ہرکوئی ہے بات چاہتا ہے۔ اس پر آپ اللہ اللہ ہے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سے کوئی شخص کی کو دو آیتیں سنائے تو یہ اس سے بہترہے کہ اسے دوعمرہ قشم میں سے کوئی شخص کی کو دو آیتیں سنائے تو یہ اس سے بہترہے کہ اسے دوعمرہ قشم کی او نٹنیاں مفت مل جائیں۔ اس طرح وہ جنتی آیتیں کی کوسنائے گاوہ اس کے لیے کی او نٹنیاں مفت مل جائیں۔ اس طرح وہ جنتی آیتیں کی کوسنائے گاوہ اس کے لیے

#### اتنى ى او نيال پالينے سے بستر ہے۔

ويمصيح وسول الله العلام كاطريق تربيت كيهاا نو كها تقا.... آب القلطاع بير جانتے تھے کہ یہ امحاب صفہ مرف اس وجہ ہے اپنے گھر ہار چھوڑ کر آئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کادین اختیار کرلیا تھااور دنیا کووہ دین پہند نہ تھا 'مجبور اً انہیں اپنے گھر ہار چھوڑنے پڑے۔ ان کی اس ہے سروسامانی کی حالت میں ہیر اندیشہ ہو سکتا تھا کہ شیطان اسکے دنوں میں وسوسہ اندازی کرے کہ تم نے خواہ نخواہ اسپے گھریار چھوڑے اور غربت کی زندگی اختیار کی۔ اس لیے رسول اللہ اللطائی نے کمال حکمت ے ان کے ذہن کو اس طرف موڑ دیا کہ اگر دواو نٹیاں روز مفت تمہارے ہاتھ آئیں تواس ہے بدرجمابہتریہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو قرآن سناؤاوراس کی تعلیم دو۔ دو سرے لوگوں کو جا کر تین آیتیں سکھاؤ کے تو یہ تین او نٹنیاں پالینے ہے بہتر ہے۔ اس طرح میہ بات ان کے ذہن تشین کر دی گئی کہ اگر تم خدا کے دین پر ایمان لائے ہواور ای دین کی خاطر ہجرت اختیار کرکے آئے ہو تو اس کے بعد تمہار اوفت ای دین کے کام میں صرف ہونا چاہئے۔ تمہیں متاع دنیا حاصل کرنے کی خواہش كرنے كے بجائے ابناوقت خدمت دين كے كام ميں صرف كرنا چاہيے تاكہ خدا ہے تمهارا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو اور خلق خدا کو راہ راست د کھاکرتم اللہ تعالی کی مہرمانیوں کے زیادہ سے زیادہ مستحق بن سکو۔

یں لوگ تھے جنہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے صبرو ایٹار کے نتیج میں سلطنوں کا مالک بناویا اپنی زندگی ہی میں انہوں نے بیہ دیکھے لیا کہ اگر انسان مبرکے ساتھ بید راستداختیار کرے تواس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُحِبُ اَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اللَى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ' قُلْنَا نَعَمْ ' قَالَ فَثَلَاثُ اَيَاتٍ يَّقُرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلُوتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثُ ايَاتٍ يَّقُرا بِهِنَ اَحَدُكُمْ فِي صَلُوتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حفرت ابو ہریرہ برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فی فرمایا: کیاتم میں سے کوئی فخص یہ جاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ کر جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں تین حالمہ 'بری جسیم اور فریہ او نفیاں کھڑی ہیں؟ ہم نے عرض کیاباں یا رسول اللہ 'ہم یہ جاہتے ہیں۔ اس پر آپ اللہ اللہ کے فرمایا کہ تین آیتیں 'جو تم میں سے کوئی فخص اپنی نماز میں پڑھے 'یہ اس کے لیے اس سے میں سے کوئی فخص اپنی نماز میں پڑھے 'یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہیں کہ وہ اپنے گھر پر تین الی حالمہ جسیم اور فرہ او نفیاں یا ہے۔ (مسلم ")

بڑی جسیم اور حاملہ او نٹنی عربوں کے نزدیک بھترین مال تھا۔ اس لیے نی
الکھا اللہ اللہ اس سے مثال دی کہ اگر تم نماز میں قرآن کی تین آیتیں پڑھوتو یہ اس
سے بھترہ کہ تمہارے گھرپر مفت کی تین او نٹنیاں آ کھڑی ہوں۔
اس مثال سے رسول اللہ اللہ اللہ ایمان کے ذہن نشین یہ بات کرائی کہ قرآن ان کے لیے کتنی بڑی دولت ان
قرآن ان کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے 'اور قرآن کی شکل میں کتنی بڑی دولت ان

کے ہاتھ آئی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ولایا گیا کہ ان کے نزدیک جو بردی سے بڑی دولت ہو سکتی ہے ' یہ قرآن اور اس کی ایک ایک آیت اس سے زیادہ بردی دولت ہے۔

### ٧- قرآن مجيد كوب مجھے پر صنابھي باعث بركت ہے

عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْانِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرةِ وَالَّذِى يَقْرَا الْقُرْانَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَآقٌ لَهُ اَجْرَانِ - (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ القائم المائی کی ہیں کہ رسول اللہ الفائلی نے ارشاد فرمایا: قرآن کا ماہر مرآن کی ہیں کہ رسول اللہ الفائلی نے ارشاد فرمایا: قرآن کا ماہر مرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو مخص قرآن مجید کوا ٹک اٹک کراور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دو ہراا جرہے۔ (متغتی علیہ)

قرآن مجیدی میں بتایا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قرآن کو وہ فرشتے لکھتے ہیں جو بڑے معززاور پاکیزہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کاعلم حاصل کرے 'اس میں بھیرت پیدا کرے اور اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہو گا۔ اس کامطلب سے نہیں کہ وہ ان فرشتوں میں شامل ہو گاجوان فرشتوں کے ساتھ مراد سے ہراد سے کہ اے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گاجوان فرشتوں کو طاحل ہو گاجوان فرشتوں کو حاصل ہو گاجوان فرشتوں کو حاصل ہو گاجوان

بعض لوگ میہ خیال کرتے ہیں کہ آدمی قرآن مجید کو سمجھ کرنہ پڑھے تو محض اس کے

یر صنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن میہ خیال کرناد رست نہیں۔ قرآن مجید کے محض پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک ایبا آدمی ہے جو پیچارہ بہت ہی دیماتی فتم کا ہے اور اس کی زبان بھی ہوری طرح سے تہیں تھلتی...وہ بڑی مشکل ہے اور اٹک ا نک کر قرآن مجید پڑھ رہاہے۔ رسول اللہ اس کے حق میں بھی بیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے...ایک اجر قرآن پڑھنے کااور دو سرا قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرنے کا... رہی ہی بات کہ بغیر سمجھے ہو جھے قرآن مجیدیڑھنے کاکیافا کدہ ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے مجھی دنیا میں تھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو انگریزی کے حروف حجی پڑھ لینے کے بعد انگریزی کی کوئی کتاب لیے بیٹھاپڑھ رہا ہو اور سمجھ میں اس کی خاک بھی نہ آرہا ہو۔ غور سیجھ کہ ایک آدمی اس قرآن کے ساتھ بیہ محنت کیوں کر تاہے۔ وہ قاعدہ بغدادی ہے اس کے پڑھنے کی مثق کر تاہے 'استادول سے سکھتا ہے' پھر بیٹا ہوا اسے پڑھتا ہے۔اس کی سمجھ میں پچھ نہیں آتا گر پھر بھی پڑھتا ہے۔ آخر کیوں؟... اگر اس کے دل میں ایمان نہ ہو' قرآن مجید کی عقیدت نہ ہو اوراگر وہ بیر نہ سمجھ رہا ہو کہ بیراللہ کا کلام ہے'اور اس کو پڑھنے میں ہر کت ہے تو آخرِوہ بیرسب محنت اور مشقت کیوں برداشت کرے؟ ظاہریات ہے کہ وہ بیر ساری محنت اور مشقت اسی بقین کی بنا پر تو کر تاہے کہ بیہ خد ا کا کلام ہے اور بڑی برکت و الا کلام ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اے اس کاا جرنہ ملے۔

اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا چاہیے کہ ایسے آدمی کو قرآن سیکھنے اور سیجھنے کے قابل بننے کی کوشش نمیں کرنی چاہیے۔ یہ کوشش تواسے لازماً کرنی چاہیے لیکن جو لوگ یہ سیجھے ہیں کہ اگر قرآن کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تواس کا پڑھنافضول اور بے فائدہ ہے۔ یقیناً قرآن مجید کو بے سمجھے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔

### ۵۔ رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَ الْمُالُقُولُ الْاَعْلَى الْنَيْنِ 'رَجُلُ الْمَاهُ الْقُولُ الْفَهُوَ يَقُومُ بِهِ الْنَاءَ اللَّيْلِ وَالْمَا النَّهَارِ وَرَجُلُ الْمَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ النَّاءَ اللَّيْلِ وَالنَّاءَ النَّهَارِ ورَجُلُ الْمَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ النَّاءَ اللَّيْلِ وَالنَّاءَ النَّهَارِ ورَجُلُ المَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

اس مدیث میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایمان کے زبن نظین کی ہے وہ ہے کہ کسی مخص کا دیوی عروج 'خوشحالی اور ناموری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر رشک کیا جائے۔ رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں۔ ایک وہ جے قرآن کاعلم حاصل ہواوروہ اسے شب وروزنماز میں پڑھنے کے لیے کمڑا ہویا اس کام میں لگاہو کہ خلق خدا کو اس کی تعلیم دے اور اس کی تبلیغ و تلقین کرے .... دو سراوہ محفص قابل مشن خرج کر نے مال ودولت حاصل ہواوروہ اسے عیاشیوں اور دو سرے غلط کاموں میں خرج کرنے ہو۔

یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے نبی الکھانے نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا ہے اور انہیں نئی قدریں (VALUES) عطافر الی ہیں۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ قدر کے قابل اصل میں کیا چیز ہے اور انسانیت کاوہ اعلیٰ نمونہ کیا ہے جس کے مطابق انہیں خود کو ڈھالنے اور بنانے کی تمنااور کو شش کرنی چاہیے۔

حدیث کے متن میں رشک کے بجائے حسد کالفظ استعال کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ رشک ایک ایسی چیز ہے جو حسد کی طرح آدمی کے دل میں آگ نہیں بھڑ کاتی ہے
اور حسد وہ چیز ہے جو اگر چہ رشک ہی کی ایک قتم ہے لیکن اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس
کی وجہ سے آدمی کے دل میں ایک آگ می گئی ہوتی ہے۔ اس لیے یمال رشک کے
جذ ہے کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے حسد کالفظ استعال کیا گیا ہے۔

حدیں اصل عیب ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہے چاہتا ہے کہ فلال چیز
دوسرے مخص کو نہ طے بلکہ مجھے طے 'یا اس سے چین جائے اور مجھ کو مل جائے۔ یا
بدرجہ آخر اگر مجھے نہیں ملتی تواس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہاں حسد کی ہہ کیفیت مراد
نہیں ہے بلکہ یمال ہے ففظ صرف اس لیے استعال کیا گیا ہے کہ رشک کے جذبے کی
شدت فاہر ہو۔ یعنی اگر تمہارے دل میں رشک کی آگ لگنی بھی ہے تواس غرض کے
شدت فاہر ہو۔ یعنی اگر تمہارے دل میں رشک کی آگ لگنی بھی ہے تواس غرض کے
لیے لگنی چاہیے کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ رات دن قرآن پڑھے او راس کی تعلیم دینے میں
گئے رہویا ایسے ہو جاؤ کہ تمہیں مال نھیب ہو تو اسے خوب اللہ کی راہ میں لٹاؤ۔
یہاں تک کہ دو سروں کے لیے قابل رشک نمونہ بن جاؤ۔

### ۲- قرآن مجيداورمومن كاتعلق

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُوْمِنِ الَّذِي يَقُواُ الْقُوْانَ مَثَلُ الْاَثْوَجَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَّطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَ الْقُوْانَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ الَّذِي لاَ يَقُوا الْقُوْانَ مَثَلُ المَّمُو فِي الَّذِي يَقُوا الْقُوانَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقُوا الْقُوانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقُوا الْقُوانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقُوا الْقُوانَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرَّ - مُتَفَقَّ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُوْمِنُ اللَّيْحُونَ الْمُومِنُ اللَّذِي يَقُوا الْقُوانَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْا تُوجَةِ وَالْمُومِنُ لاَ يَعْمَلُ بِهِ كَالْاتُوجَةِ وَالْمُومِنُ لاَ يَقْوَالُهُ وَانَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْاتُوجَةِ وَالْمُومِنُ لاَ يَعْمَلُ بِهِ كَالْاتُورَةِ وَالْمُومِنُ لاَ يَعْمَلُ الْقُولُ الْوَيْكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُومِنُ الْقُولُ الْوَيْكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْقُولُ الْوَيْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لاَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لاَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لاَ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ لا الْمُؤْمِنُ لا الْمُؤْمِنُ لا اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ الْ

اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا نیکن اس پر عمل کریا ہے اس کی مثال مجور کی سے۔ (متنق علیہ)

رسول الله "في قرآن مجيد كى عقلت ذبن نشين كرنے كے ليے كيسى بے نظير مثاليل بيان فرمائى ہيں .... يعنى قرآن مجيد بجائے خودا يک خوشبوب اگر مومن اسے پر سے كاتب بھى اس كى خوشبو سجيلے گى اور اگر منافق پڑھے گاتب بھى اس كى خوشبو سجيلے گى۔ البتہ مومن اور منافق كى هخصيتوں بيس جو حقيق فرق ہوتا ہے وہ ايمان اور نفاق كى وجہ ہے ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے اور قرآن نہيں پڑھتا ہے تو خوشبو تواس كى نفاق كى وجہ ہے ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے اور قرآن نہيں پڑھ تا ہے جو خوش ذا نقد ہو۔ نئيس سجیلی لين اس كى هخصيت بسرحال اس پھل كے ماند ہے جو خوش ذا نقد ہو۔ نئيس سجیلی اور قرآن نہيں پڑھ رہا ہے تواس كى خوشبو بھى نہيں سجیلی اور قرآن نہيں پڑھ رہا ہے تواس كى خوشبو بھى نہيں سجیلی اور اس كى هخصيت بھیلی اور قرآن نہيں پڑھ رہا ہے تواس كى خوشبو بھى نہيں سجیلی اور اس كى هخصيت بھیلی اور قرآن نہيں پڑھ رہا ہے تواس كى خوشبو بھی نہيں سجیلی اور اس كى هخصيت بھی تاخ اور بد مزہ پھل كے ماند ہوتى ہے۔

ایک دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ دہ موسی جو قرآن پڑھتا ہے اور اس
کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال تربیج کی سے اور وہ موسی جو قرآن نہیں
پڑھتا گراس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال تھجور کی سے۔ ان دونوں
روایتوں میں فرق کی نوعیت بس اتن ہے کہ ایک روایت میں قرآن پڑھنے اور
ایمان رکھنے کے نتائج بیان کئے گئے ہیں اور دو سری میں قرآن پڑھنے اور اس کے
مطابق عمل کرنے کے نتائج بیان کئے گئے ہیں۔ اصولی حیثیت سے مفہوم دونوں کا
ایک بی ہے۔

۷ ـ قرآن.... د نیااور آخرت میں سربلندی کاذر بعیہ

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ يَرُفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقُوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

مرادیہ ہے کہ جولوگ اس کتاب کو لے کر کھڑے ہوجائیں گے اللہ تعالی انہیں ترقی دے گا ور دنیا اور آخرت دونوں میں سربلند کرے گا۔ نیکن جولوگ اس کتاب کورد کو لے کر بیٹے رہیں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے یا اس کتاب کورد کردیں گے اللہ تعالی ان کو گرا دے گا۔ ان کے لیے نہ دنیا کی سربلندی ہے اور نہ آخرت کی سرخردئی۔

### ٨- قرآن پڙھنے کی آواز سن کر فرشتے جمع ہوجاتے ہیں

عَنْ آبِي سَعِيْدِ وَ الْمُحُدْرِيِ آنَّ أُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَيَقُرَ أُمِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَ فَرَسُهُ مَرْ بُوْطَةً بَيْنَمَا هُو يَقُرَ أُمِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَ فَرَسُهُ مَرْ بُوْطَةً عِنْدَةً إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتُ فَقَرَ الْمَحَالَتِ الْفَرَسُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَمَ قَرَ اَفَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانُصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْلِى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاشْفَقَ انْ تُصِيْبَهُ وَلَمَّا الشَمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الشَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الْمُصَابِيْحِ وَلَاسَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الْمُصَابِيْحِ وَلَاسَةً إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الْمُصَابِيْحِ وَلَاسَةً إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ اللَّهُ فَيْهَا امْنَالُ الْمُصَابِيْحِ وَقَلَمًا اصَبَحَ حَدَّتُ الْمُنْ الْمُصَابِيْحِ وَقَلَمًا اصْبَحَ حَدَّالًا الْمُتَالُ الْمُصَابِيْحِ وَلَالَةً فِيْهَا امْنَالُ الْمُصَابِيْحِ وَلَالَا الْمُنَالُ الْمُصَابِيْحِ وَلَالَا الْمُنَالُ الْمُصَابِيْحِ وَلَالَا الْمُتَالُ الْمُسَامِ فَيْ فَلَمَا اصْبَحَ حَدَّاتُ الْمُنَالُ الْمُصَابِيْحِ وَلَيْلًا الْمُنَالُ الْمُصَالِيْحِ وَلَالَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُصَابِيْحِ وَلَالَا الْمُنَالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَالُ الْمُنْ الْمُنْ

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَقَالَ اِقْرَاْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اِقْلَ اللّهِ اَنْ الْفَلْقَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اَنْ اَقَطَا يَحْيٰى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانْصَرَفْتُ النّهِ وَرَفَعْتُ تَعَلَا يَحْيٰى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَانْصَرَفْتُ النّهِ وَرَفَعْتُ رَفْعِيلًا الطَّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمُسَايِحِ فَحَرَجْتُ حَتَّى لاَ اَرَاهَا ' قَالَ وَتَدْرِيْ مَا الْمَصَايِحِ فَحَرَجْتُ حَتَّى لاَ اَرَاهَا ' قَالَ وَتَدْرِيْ مَا الْمَصَايِحِ فَحَرَجْتُ حَتَّى لاَ اَرَاهَا ' قَالَ وَتَدْرِيْ مَا الْمَصَايِحِ فَحَرَجْتُ مَنْ لُلُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حفرت ابو سعید خدری الیجینی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حفرت اُمکیند بنی محتفی منازی الیجینی سے بیان کیا کہ وہ (اپنے گھریں) ایک رات نمازی سورہ بقرہ بڑھ رہے ہے اور ان کا گھو ڈاان کے باس بی بند ها ہوا تھا۔ یکا یک گھو ڈے نے اچھانا کو دنا شروع کر دیا۔ جب میہ خاموش ہو گئے تو گھو ڈانجی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے بھر بڑھانا کو دنا شروع کر دیا۔ وہ نے بھر بڑھانا کو دنا شروع کر دیا۔ وہ بھرفاموش ہو گئے تو گھو ڈانجی ساکن ہو گیا۔

انہوں نے پھر پڑھاتو تھوڑا پھراچھلنے کودنے لگا۔ تب انہوں نے سلام پھیردیا کیوں کہ ان کا بیٹا بچی اس تھوڑے کے قریب ہی تھااور انہیں ڈر لگا کہ کہیں وہ (اپنی انجیل کود سے) اسے کوئی ضرر نہ

مہنجائے۔ جب انہوں نے بچے کو محمو ڑے کے پاس سے ہٹا دیا اور انفاقاً آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پکا یک انہیں ایبا محسوس ہوا کہ جیے ایک چھٹری سی ہے جس کے اندر چراغ سے روشن ہیں ..... جب مبع ہوئی انہوں نے بی الفائق کی خدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ بیان کیا ..... حضور ﷺ نے فرمایا اے ابن حضیر ﴿ (ایسے موقع برب تکلف) برصتے رہا کرو۔ پھر فرمایا کہ ابن حفیر" ، پڑھتے رہا كرو... حضرت أسيد " بن حَفيكر بيان كرتے بيں كه ميں سنے عرض كيا: يا رسول الله الله المنظامية "مجمعة ربيه لكاكه ميرا كهو ژامير الميخ يجي كو كال نہ دیے کیونکہ وہ اس کے قربیب ہی تھا۔ جب میں نمازے سلام پھیر کروس کی طرف گیااور میں نے اتفا قال بی نگاہ آسان کی جانب اٹھائی توکیاد بکتاہوں کہ محویا ایک چھتری سی ہے جس کے اندر چراغ سے روشن ہیں۔ میں ( پچھ محبرا کر) وہاں ہے نکل آیا (لعنی آسان کے پنچے ان اکد میری نگاه مجراس پرند پڑے۔ حضور الفاقات نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا چیز تھی ؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔حضور الللطاقی نے فرمایا: وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز س کر قریب آ مجئے تھے اور اگرتم پڑھتے رہتے تو ہو سکتاہے کہ نوبت یمال تک آ جاتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے نہ چھپتے

یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معالمہ پیش آئے۔خود حضرت اسید "بن حفیر کے ساتھ بھی روز ایسانہیں ہو تا تھا۔ قرآن تو وہ بیشہ پڑھتے ہی تھے لیکن اس روز ان کے ساتھ بیہ خاص معالمہ پیش آیا جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ کیوں پیش آیا۔ نبی الفاق نے نان سے یہ نہیں فرمایا کہ
یہ تہمارے ساتھ بھیشہ ہو گالینی اگر ہررو زرات کواسی طرح قرآن مجید پڑھو کے توضیح
الی نوبت آسکتی ہے کہ فرشتے کھڑے رہیں یمال تک کہ لوگ انہیں و کیے لیں۔اس
کے بجائے آپ الفاق نے نے فرمایا کہ اگر پھر بمجی ایساموقع پیش آئے تو بلا تکلف پڑھتے
رہاکرو'اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔

یہ کمناکہ آج ہمیں ایسا تجربہ کیوں پیش نہیں آتا توبات دراصل ہے کہ اس طرح کے معاملات اللہ تعالی ہرا یک کے ساتھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی اپنی ہر مخلوق سے حتیٰ کہ ہر فرد سے الگ الگ معاملہ کرتا ہے۔ اس نے سب کو سب پچھ نہیں دے دیا ہے اور نہ کوئی ایسا ہے کہ جے پچھ نہ دیا ہو۔ بس یہ اللہ کادین ہے جو وہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔

### ۹۔ قرآن پڑھنے والے پرسکینت نازل ہوتی ہے

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَّقُرا سُوْرَةَ الْكَهُفِ
وَالٰى جَانِبِهٖ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَعَشَّتُهُ
سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ
سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ
فَلَمَّا اَصْبَحَ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
فَلَمَّا اَصْبَحَ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
فَلَمَّا اَصْبَحَ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
فَلَمَّا اَصْبَحَ اتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ
فَلَمَا اَصْبَحَ اللَّهُ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْانِ - (مُتَّفَقُّ فَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْانِ - (مُتَّفَقًّ عَلَيْهِ)

حضرت براء بن عازب ہوہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کف پڑھ رہاتھااور اس کے قریب ہی ایک گھوڑا دور سیوں کے ساتھ بندها ہوا تھا۔ اس دوران میں ایک بادل سااس پرسایہ قلن ہوا' اور دہ آہستہ آہستہ نیچے آتا چلاگیا۔ جیسے جیسے دہ نیچے آتا رہااس کا گھوڑا زیادہ اچھلنے کو دیے لگا۔ جب صبح ہوئی تو دہ فخص نبی اللہ اللہ یہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ اللہ اللہ ہے کا درکیا۔ آپ اللہ اللہ ہو تی ہوئی ہو قرآن کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ اللہ اللہ ہوری تھی۔ (متفق علیہ)

گزشتہ حدیث کے بر عکس یمال فرشتوں کے بجائے سکینت کالفظ استعال کیا گیا ہے۔

ہے۔ سکینت کی تشریح کرنا بردا مشکل ہے۔ قرآن مجید بیں یہ لفظ مختلف مقامات پر آیا ہے اور اس کے مختلف مفہوم ہیں.... سکینت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت بھی ہے جوانسان کے دل میں اطمینان 'سکون اور محسند ک بیدا کرتی ہے اور اس کو بدوائی کی حثیبت سے تسکین بہم پنچاتی ہے۔ اور اس سے مراد وہ فرضتے بھی ہو سکتے ہیں جو قرار و طرف سے بطور خاص آتی ہے۔ اس سے مراد وہ فرضتے بھی ہو سکتے ہیں جو قرار و سکینت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ بنا بریں یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ لفظ یمال فرشتوں کے معنوں میں استعال کیا گیا ہے 'یا یہ اللہ کی رحمت کی کوئی اور شکل تھی جو النہ صاحب کے قریب آئی تھی۔

ان دونوں روایتوں میں اس خاص کیفیت میں گھو ڑے کے بِدُشنے اور اچھلنے

کورنے کاذکر کیا گیاہے۔ اس کی دجہ ہے کہ بعض او قات حیوانات وہ چیزیں دیکھتے
ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آئیں۔ یہ بات دیکھتے میں آئی ہے کہ زلزلہ آنے ہے پہلے
پر ندے غائب ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کو پہلے سے پہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز پیش
آنے والی ہے۔ وہائیں آنے سے پہلے کتے اور دو سرے جانور چیخنا شروع کر دیتے
ہیں۔ اس کی اصل وجہ رہے کہ اللہ تعالی نے ان کو پچھ ایسے حواس عطاکردیے ہیں
جو انسانوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اس بناء پر انہیں بعض ایسی چیزوں کاعلم یا جساس ہو
جاتا ہے جو انسان کے دائرہ علم واحساس سے باہر ہوتی ہیں۔

### ا- قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت....سورہ فاتحہ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقُلْتُ عَارَسُوْلَ اللَّهِ اِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى اللَّهِ اِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى اللَّهِ اِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى أَفَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ السَتَجِيْبُوا لِللَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمُ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّه

حضرت ابوسعید بن مُعلّٰی مِنْ ثَنْهِ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں

معيد نبوى الله المنظاني مين تمازيزه رباتهاكه نبي اللهاني ن مجهة آواز وے کر بلایا لیکن میں نے جو اب نہ دیا (کیو نکہ میں نماز پڑھ رہاتھا) پھر نماز ختم کر کے میں آپ اٹھائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیایا رسول الله میں نمازیڑھ رہاتھا اس لیے فور اً حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ سے فرمایا کیا اللہ نے میہ تھم نہیں دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول الفاقایق کی بکار پر لبیک کھو جبکہ وہ تنہیں بلائیں.... پھر حضور التلطيخ نے فرمایا: کیامیں تنہیں نہ بتاؤں کہ قرآن مجید کی سب ے بری سورت کونسی ہے ، قبل اس کے کہ ہم تم مسجد سے نكليں؟.... پھر آپ الله الله انتے ميرا ہاتھ اپنے ہاتھ ميں ليا اورجب ك متعلق بتائيس ك .... آب المنطقة ن فرمايا كه وه المحمد لله رَبِ الْعَالِمِيْنَ (يعني سوره فاتحه) ہے۔ يى سَبْعَ مَثَانِي ہے (سات بار پڑھی جانے والی آیتیں) اور اس کے ساتھ عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیاہے۔ (بخاریؓ)

حفرت ابو سعید ہی ہے نماز پڑھنے کے دوران میں نبی الفاقی کے انھیں طلب فرمانے ہے ہے معاف معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور نے انہیں بلایا تھاتو وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ رسول اللہ الفاقی کے بیچے اداکی جاتی تھی۔ چنانچہ حضور الفاقی کے آوا زدینے پران کا یہ فرض تھا کہ وہ نفلی نماز چھوڑ دیتے اور آپ الفاقی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کیونکہ اللہ کے رسول الفاقی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کیونکہ اللہ کے رسول الفاقی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کیونکہ اللہ کے رسول الفاقی کی پکار پر لبیک کمناتو ہے فرض اور وہ پڑھ رہے تھے نفل نماز .....ایک مومن

کوجب اللہ کے رسول ال**افائی کی طرف سے بلایا جائے تواس کا فرض ہے کہ وہ اس** پر لبیک کھے۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہدایت اس دور کے ساتھ ہی ختم ہوگئ ہے 'بلکہ یہ بات آج بھی ای طرح سے اہم ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول اللہ ہے کی آواز آپ دل کے کانوں سے سن کانوں سے سنتے تھے 'آج اللہ کے رسول اللہ ہے کی آواز آپ دل کے کانوں سے سن سنتے ہیں 'بشرطیکہ دل کے کان ہوں۔ جب اللہ کے رسول اللہ ہے کی آواز آپ کے دل میں آئے کہ فلاں کام ممنوع ہے تو آپ کایہ فرض ہے کہ آپ رک جائیں۔ اگر اس سن سن سے تو آپ نمیں رکتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ ہی گئی ہی ساف تو ضرور مگراس پرلیک نمیں کی۔ چنانچہ اگر دل کے کان ہوں تو آپ آج بھی صاف تو ضرور مگراس پرلیک نمیں کی۔ چنانچہ اگر دل کے کان ہوں تو آپ آج بھی صاف سن سکتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہی آپ کو کس فریضے کی طرف پکار رہے ہیں اور آپ پر کیا فرض عائد ہو تا ہے۔

<sup>1-</sup>وَلَقَدُاْ تَیْنَكَ سَبْعًامِّنَ الْمَثَانِیْ وَالْقُوْ اَنَ الْعَظِیْمُ (الحجر ۸۷ پس۱) ترجمہ: ہم نے تم کو سات الی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق بیں اور تمہیں قرآن عظیم عطاکیا ہے۔

بڑی سورت ہے کیونکہ پورے قرآن کے مقابلے میں اس ایک صورت کو رکھاگیا ہے..... غور سیجئے کہ یمال سب سے بڑی سورت کامطلب یہ نہیں ہوا کہ سورہ فاتحہ اپنے الفاظ اور آیتوں کی کثرت کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے کیونکہ قرآن مجید کی ساری تعلیم کا خلاصہ اس میں آگیا ہے۔

### اا۔ قرآن سے گھروں کو آباد کرو!

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

اس حدیث میں دومضمون بیان کیے گئے ہیں:

بہلامضمون میہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا ایک مطلب میہ ہے کہ تبہارے گھروں کی میہ کیفیت نہ ہو کہ ان میں نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہو اور نہ قرآن پڑھنے والا۔ بعنی ان کو د مکھ کریہ معلوم ہی نہ ہُو تا ہو کہ ان کے اند رائیان رکھنے والے اور قرآن پڑھنے والے لوگ بستے ہیں۔ اگر کیفیت میہ ہو تو گویا وہ گھر قبرستان ہیں۔ وہ زندہ انسانوں کی نہیں بلکہ مردوں کی بستی ہیں۔

اس کادو سرا مطلب میہ ہے کہ ساری کی ساری نماز معجدوں ہیں ہیں ادانہ کرو بلکہ نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کرو۔ اگر گھروں میں نماز نہ پڑھی جائے تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ معجدوں کو تو آپ نے آباد کرلیا لیکن گھر قبرستان کی طرح ہو گئے۔ اس لیے ایسی صورت ہونی چاہئے کہ معجدیں بھی آباد ہوں اور گھر بھی۔ اس بناء پراس بات کو پہند کیا گیاہے کہ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ معجد میں ادا کی جائے اور سنتیں اور نوا فل وغیرہ گھر میں آکرادا کئے جائیں تاکہ دونوں جگمیں آباد ہوں۔

دو سرا مضمون میہ بیان فرمایا گیا کہ شیطان ایسے گھرسے بھاگ جاتا ہے جس میں سورهٔ بقره پر همی جاتی ہے.... قرآن مجید کی فضیلت بحیثیت مجموعی توالگ ہے اور ایک ا یک سورت کے فضائل الگ ہیں۔ یماں سورہُ بقرہ کی بیہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں وہ بڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے....ایسا کیوں ہے؟.... اس کی وجہ بیہ ہے کہ سورہ بقرہ میں معاشرتی اور گھریلو زندگی کے سارے قواعد تفصیل سے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ نکاح اور طلاق وغیرہ کے متعلق مکمل قانون بھی اس میں بیان کر دیا گیاہے.... معاشرت کو بہتر رکھنے کے جملہ اصول 3 قواعد بھی اس میں آ گئے ہیں۔ اس لیے جس گھرمیں سورہ بقرہ سمجھ کر پڑھی جاتی ہے اور اِس پر عمل بھی کیا جاتا ہے وہاں شیطان مجھی فتنہ و فساد برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو فتنے بریا کرنے کاموقع اس جگہ ملتا ہے جہاں لوگوں کو یا تو اللہ تعالیٰ کے وہ احکام معلوم نہ ہوں جن میں انسانی زندگی کی اصلاح کے قاعدے اور ضابطے بتائے گئے ہیں اور یا احکام معلوم تو ہوں لیکن ان کی خلاف ور زی کی جار ہی ہو۔ لیکن جمال احكام بھی معلوم ہوں اور ان كی اطاعت بھی كی جارہی ہو وہاں شيطان كو كام كرنے كا موقع نہیں ملتااور نہ وہ کوئی فتنہ برپا کرنے میں کامیاب ہو سکتاہے۔

## ا۔ قرآن مجید قیامت کے روز شفیع بن کر آئے گا

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ... صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اِقْرَا وَالْقُرْانَ فَانَّهُ يَا تِي يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اِقْرَا وَالزَّهْرَا وَيْنِ الْبَقَرَةَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ وَاقْرَا وَالزَّهْرَا وَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ اللهِ عِمْرَانَ فَانَّهُمَا تَا يَتِيَانِ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ وَسُورَةَ اللهِ عَمْرَانَ فَانَّهُمَا تَا يَتِيَانِ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ وَسُورَةَ اللهِ عِمْرَانَ فَانَّهُمَا تَا يَتِيَانِ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ وَسُورَةً اللهِ عَمْرَانَ فَانَّهُمَا تَا يَتِيَانِ يَوْمَ اللهِ عَمْرَانَ فَانَّهُمَا تَا يَتِيَانِ يَوْمَ اللهِ عَمْرَانَ فَانَّهُمَا تَا يَتِيَانِ يَوْمَ اللهِ يَعْمَا كَانَتُهُمَا عَمَامَةً اللهِ عَمْرَانَ فَا يَتَعَلَيْهِ مَا اللهُ عَمْرَانَ فَا عَمْرَانَ فَا يَتَعَلَيْهُمَا عَمَامَتَانِ الْوَقِيَامَةِ مَا يَعْمَا عَمْرَانَ فَا يَتَعَلَيْهِمَا الْمُقَلِقُ وَلَوْقَانِ مِنْ طَيْهِ مَا يَعْمَا عَمَامَةً وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمَا الْمَالِةُ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الل

حفرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الفائی کو یہ فرماتے سا ہے: قرآن مجید پر ھاکرو کیو نکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیج (سفارش کرنے والا) بن کر آئے گا....۔ دو چمکی ہوئی روشن سور تیں البقرہ اور آل عمران پڑھاکرو۔ کیو نکہ یہ دونوں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں 'یا سامیہ کرنے والے والے بادل ہیں' یا پر ندوں کے دوجھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جمت پیش کرنے والی ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جمت پیش کرنے والی ہوں گا۔ اس کا ختیار کرنا برکت ہوں اور اس کی چھوڑ دینا حسرت ہے اور باطل پرست اس کو برداشت سے اور اسلی کرسے۔ اور اسلی کرسے۔ اور اسلی کی سے اس کو برداشت سے اس کو برداشت سے اس کو برداشت

اس حدیث میں پہنی بات ہاں شاد فرمائی گئے ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو کو نکہ وہ قیامت کے روزاپخ پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کرآئے گا۔ شفیع بن کرآئے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانی شکل میں کھڑا ہو کرسفارش کرے گابلکہ اس کامطلب ہے کہ اگر کئی آدی نے دنیا میں قرآن پڑھااوراس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کی تواس کا یہ عمل آخرت میں اس کی شفاعت کاموجب بنے گا۔ قیامت کے روزاللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پیش ہوگی کہ اس بندے نے آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ اس کے دل میں ایمان تھاجس کی بناء پراس نے اس کتاب کی طرف رجوع کیا تھا اوراس کے پڑھنے میں اپنا وقت صرف کیا تھا۔ اس نے اس سے احکام معلوم کرنے اور ہرایات حاصل کرنا اور پھراپئی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہدایات حاصل کرنا اور پھراپئی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ساری چزیں اس نے ایمان بی کی بناء پر تو کی تھیں۔ اس لیے اپنے اس بندے کے سامی عفوود رگز رکا معاملہ سیجنے اور اسے اپنی رحموں اور نعموں سے نواز نے۔

دو سری چیز حضور الله این ارشاد فرمائی که قرآن مجید کی دو نمایت روشن سور تیس بعنی البقره اور آل عمران پر ها کرو۔ ان کوجس بناء پر روشن سور تیس فرمایا گیا وه بیہ ہے کہ ان دو نوں سور توں کے اند راہل کتاب اور مشرکین پر جمت تمام کردی گئی ہے۔ ای طرح مسلمانوں کو بھی ان سور توں میں ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں پوری پوری ہوایات دے دی گئیں 'ان کی جنگ کے بارے میں بھی اور میں بھی اور کی سان کی صلح کے بارے میں بھی اور کا میں بھی اور ان کے نظام اقتصادی کے بارے میں بھی اور ان کے نظام اخلاقی کے متعلق بھی۔ غرض ان دو نوں سور توں میں قرآن مجید کی ساری تعلیمات بڑی حد تک بیان ہوگئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بید دو روشن سور تیں ساری تعلیمات بڑی حد تک بیان ہوگئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بید دو روشن سور تیں پر ھاکرو۔ قیامت گی جیسے کوئی چھتری یا بادل ہو جیسے پر ندوں کے جھنڈ ہوں جو اپنی پر ھاکرو۔ قیامت گی جیسے کوئی چھتری یا بادل ہو جیسے پر ندوں کے جھنڈ ہوں جو اپنی کی طرف سے جمت پیش کرنے وائی کی طرف سے جمت پیش کرنے وائی

اور ان کی جمایت کرنے والی ہوں گی۔ قیامت کے روز جب کہ کسی کے لیے سابیہ نہ ہوگا یہ سور تیں اس بندہ مومن کے لیے سابیہ نی ہوئی ہوں گی جو دنیا میں ان کی تلاوت کرتا رہا اور ان سے احکام معلوم کرکے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طرح یہ سور تیں آدمی کوقیامت کے روز کی شختیوں سے بچانے والی ہوں گی۔

پھرخاص طور پر سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اس کے لیے

لیے اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جو اسے چھوڑ تا ہے اس کا چھوڑ نا اس کے لیے

باعث حسرت ہے۔ وہ شخص قیامت کے روز افسوس کرے گاکہ دنیا میں اتنی بڑی

نعت سورہ بقرہ کی شکل میں اس کے پاس آئی تھی گراس نے اس سے کوئی فاکدہ نہ

اٹھایا 'اس کی پچھ قدرنہ کی ..... پھر فرمایا کہ باطل پر ست لوگ اس کو برداشت نہیں کر

سکتے۔ مرادیہ ہے کہ جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی باطل پر ست موجود ہوگی وہ اس

سورۃ کو برداشت نہیں کر سکے گاکیو نکہ اس کے اندر اول سے لے کر آخر تک ایسے

باطل شکن مضامین بیان کئے گئے ہیں کہ کوئی باطل پر ست اس سورت کا تحل نہیں کر

سکتا۔

## ۳۱- سورة البقره اور آل عمران ابل ایمان کی پیشوائی کریں گی

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُوْتِى بِالْقُرْانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُوْتِى بِالْقُرْانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
الْهُلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَ
الْمِعْمَ النَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَ
الْمِعْمَ النَّذِيْنَ كَانَّهُ مَا غَمَامَتَانِ الْوَظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ
الْمِعْمَانَ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ الْوَظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ
بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَانَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً

### تُحَآجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی اللظائی کویہ فرماتے ساہے: قیامت کے روز قرآن مجیداوروہ لوگ کہ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے 'لائے جائیں گے اور ان کے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی۔ اس طرح کہ گویا وہ بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اند رچمک اور روشنی ہے 'یا وہ پر ندول کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں سور تیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جمت پیش کرتی ہوئی آئیں گی۔ سور تیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جمت پیش کرتی ہوئی آئیں گی۔ مسلم")

گذشتہ حدیث میں بھی بھی مضمون تھو ڈے سے فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کی روایت کرنے والے دونوں صحابیوں نے ایک
ہی وقت میں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا یہ ارشاد سناہوا ور دونوں نے اپنے اپنے الفاظ میں
اسے بیان کیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے یہ مضمون متعد و
مواقع پر بیان فرمایا ہو اور دونوں صحابیوں کی روایتیں دو مختلف مواقع سے تعلق
رکھتی ہوں ..... بسرحال میہ بات واضح ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا مضمون قریب
قریب میکسال ہے۔

پہلی روایت میں صرف قرآن مجید پڑھنے والوں کاذکر تھالیکن اس حدیث میں اس کے مطابق عمل کرنے والوں کاذکر ہے 'اور ظاہریات ہے کہ قرآن مجیدا گرشفیع ہو سکتا ہے تو انہی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو محض اسے پڑھ کری نہ رہ جائیں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ بالفرض اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تو ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ بالفرض اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا تو ہے

لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر تاتو قرآن اس کے حق میں ججت نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہوگئی ہے کہ قرآن مجید اپنے ان پڑھنے والوں کی شفاعت اور حمایت کرے گاجو اس کے مطابق عمل بھی کرنے والے ہوں۔ قیامت کے روز جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں گے تو ان کو لے کر جانے والا قرآن ہوگا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو گویا ہے ان کے باس ان معنوں میں ایک .... جمت ہوگا کہ حضور الکھا تی ہے آپ کاہد ایت نامہ تھا اور پاس ان معنوں میں ایک .... جمت ہوگا کہ حضور الکھا تی ہے آپ کاہد ایت نامہ تھا اور اس کے مطابق ہم دنیا میں زندگی ہر کرکے آئے ہیں۔ اس طرح ان کی بخشش کے لیے یہ چیز بجائے خود کافی سفارش ہوگی .... یہ معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اس روز کافریا منافق کے ساتھ قرآن نہیں ہوگا اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو گا۔ اس کو جانتے تھے لیکن پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اس کو جانتے تھے لیکن پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔

پھر فرہایا کہ سور ڈبقرہ اور آل عمران اہل ایمان کے آگے آگے ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احکامی سور تیں ہیں۔ سورڈ بقرہ میں افرادی اور ابتماعی زندگی کے لیے احکامی ہدایات دی گئی ہیں اور سورہ آل عمران میں منافقین 'کفار اور اہل کتاب سب کے بارے میں ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ مزید بر آل یہ جنگ احد کے تبھرے پر بھی مشتمل ہے۔ اس طرح یہ دونوں سور تیں ایک مؤمن کی زندگی کے لیے ہدایت نامے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے مطابق اپنی معاشرت کو درست کرلے 'اپنی معاش نامے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے مطابق ڈھال لے اور دنیا میں مختلف دشمنان اور سیاست اور اپنے تمدن کو ان کے مطابق ڈھال لے اور دنیا میں مختلف دشمنان اسلام کے ساتھ جو معالمات پیش آتے ہیں ان میں وہ ان کی ہدایات کے مطابق ٹھیک اسلام کے ساتھ جو معالمات پیش آتے ہیں ان میں کوئی کسرماتی شہیں رہ جاتی۔ چنانچہ یہ دونوں سور تیں میدان حشر میں اہل ایمان کی حفاظت کریں گئ 'انہیں اس تمازت یہ دونوں سور تیں میدان حشر میں اہل ایمان کی حفاظت کریں گئ 'انہیں اس تمازت سے بچائیں گی جو اس دفت وہاں ہوگی اور اللہ کی عدالت میں جاکران کے لیے جمت

#### پیش کریں گی۔

# مها- قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت.... آیت الکرسی

 ابو منذر حضرت اُبَيِّ بن کعب کی کنیت ہے۔ حضرت اُبَیِّ رسول اللہ الفاقطی کی کنیت ہے۔ حضرت اُبیِّ رسول اللہ الفاقطی کے ان صحابیوں میں سے تنہے جو قرآن کے سب سے زیادہ جانے والے اور قرآن مجید کے فاصل تنے اور صحابہ کرام '' میں سے بهترین فہم قرآن کے حامل سمجھے جاتے تنے۔ تنے۔

صحابہ کرام " ہے بیہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اور قرآن کو كتنا يجه سمجها ہے بعض او قات خاص خاص سوالات كياكرتے تھے۔ صحابہ كرام "كابيہ طریقتہ تھا کہ حضور اللطائق کے سوال پر اس امید میں کہ پچھ مزید معلومات حاصل ہوں وہ اپنے علم کے مطابق جو اب دینے کے بجائے سے عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول الفاقای کو زیادہ معلوم ہے تاکہ رسول اللہ الفاقای وہ بات خود بتائیں سکھائیں توصحابہ کے یہ عرض کرنے پر کہ اَللّٰہُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اپنائپ سوال كاخود جواب دے دیا كرتے تھے۔ اور آپ اللہ اللہ كا ارادہ ان كى معلومات كوجانے سے جواب دیں۔ یمال میں صورت پیش آئی۔ حضور الفلطائی نے حضرت اُبکی جائد بن کعب ہے پہلی دفعہ سوال کیاتوانہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اوراس کے ر سول کو زیادہ معلوم ہے۔ تگرچو نکہ حضور اللکا ایج کے پیش نظریہ معلوم کرنا تھا کہ حضرت اُکہتی بن کعب میٹو کے فہم میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ و زنی آیت کونسی ہے اس کیے آپ اللہ اللہ اے دوبارہ وہی سوال کیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بری آیت ' آیت الکرس ہے۔ نبی اللطا ﷺ نے ان کے اس جواب کی تصويب فرمائي۔

آیت الکری کی یہ عظمت اور اہمیت اس بناء پر ہے کہ یہ قرآن مجید کی ان چند

آیتوں میں سے ہے جن میں قوحید کی مکمل تعریف بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و
صفات کا بمترین بیان ایک تو سورہ حشر کی آخری آیات ہیں 'ایک سورہ الفرقان کی
ابتدائی آیات ہیں 'ایک سورہ اظام ہے اور ایک یہ آیت الکری ہے ۔.... جب
حضرت الی بن کعب بوائی نے یہ جواب دیا تو حضور الفائی نے آپ کے سینے پر ہاتھ
مارااور فرمایا کہ جمیس یہ علم مبارک ہو۔ واقعی تم نے صبح سمجھا ہے۔ قرآن مجید کی
سب سے بڑی اور اہم آیت ہی ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور دلانے ہی کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم ہے معنی ہو جاتی ہے۔ تو حید آ دمی کی سمجھ میں آ جانے کا مطلب کیہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہوگئی۔ اس بناء پر قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت وہ ہے۔ جس میں تو حید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا سب سے بڑی آیت وہ ہے۔ جس میں تو حید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیاہے۔

## ۵ا۔ آیتہ الکرسی کی فضیلت کے متعلق ایک عجیب واقعہ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ فَا تَانِي اَتٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ فَا تَانِي اَتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَا حَذَتُهُ وَ قُلْتُ لاَ رُفَعَنَكَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَا حَذَتُهُ وَقُلْتُ لاَ رُفَعَنَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِي مُحْتَاجٌ وَ عَلَى عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ النِي مُحْتَاجٌ وَ عَلَى عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَا صَبَحْتُ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ فَا صَبَحْتُ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَا صَبَحْتُ فَقَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَالَةً عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَا عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَسَلُّم يَا اَبَاهُرَيْرَةً مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ 'قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ شَكِّي حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ۚ قَالَ اَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوْدُ ۖ فَعَرَفَٰتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم إِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ فَجَآءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاخَذَتْهُ فَقُلْتُ لا رُفَعَنَّكَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَاتِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لاَ أَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ 'فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا اَبَاهُ رَيْرَةً مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ وَلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ شَكِي حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ ۚ فَقَالَ اَمَا إِنَّهُ قَلْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوْدُ فَرَصَدُتُهُ فَجَآءَ يَخَثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَا خَذْتُهُ فَقُلْتُ لا رُفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ هٰذَا أَخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتِ إِنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ 'قَالَ دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا إِذَا اَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ أَيَةَ الْكُرْسِيّ ٱللَّهُ لاَ اللَّهَ اللَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْأَيَةَ فَاِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَالْا يَقُرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ' فَحَلَّيْتُ سَبِيْلَة ' فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَ اَسِيُرُكَ قُلْتُ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِى كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِى اللهُ بِهَا قَالَ اَمَا اِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ وَتَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ قُلْتُ لا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التلکی کے مجھے زکوۃ رمضان کی حفاظت کا کام سونیا تھا۔ پس ایک رات 'ایک آنے والا آیا اور وہ اس غلے وغیرہ کوسمیٹنے لگا (جو وہاں جمع تھا) میں نے اسے پکڑلیا اور اس سے کما کہ میں تجھے رسول اللہ التلطيع كے سامنے پیش كروں گاوہ كينے لگا' میں محتاج آدمی ہوں' میرے بال بیچ ہیں اور میں بہت حاجت مند ہوں.... میں نے (برس کھاکر)اسے چھوڑ دیا۔جب صبح ہوئی تورسول اللہ اللطاقاتی نے مجھ سے دریافت فرمایا 'اے ابو ہربرہ " رات جس مخص کو تم نے بکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ' اس نے اپنی سخت حاجت مندی بیان کی اور کما که میرے بہت بال بیچے ہیں 'اس لیے میں نے اس پر ترس کھا کراہے چھوڑ دیا۔ حضور الطاق نے نے ارشاد فرمایا: اس نے تم ہے جھوٹ بولا' وہ پھر آئے گا.... مجھے بقین پھر آئے گا۔ پس میں اس کی تاک میں لگار ہا۔ رات وہ پھر آیا اور غلہ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ میں نے اے پکڑ لیا اور اس ہے کہا کہ میں تہیں

حضور الطاقائي نے پرارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے 'وہ پھر آئے گا..... میں پھراس کی تاک میں لگارہا۔ وہ پھر آیا اور میں غلہ وغیرہ سمیننے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور اس سے کما کہ اب کے میں تجھے ضرور رسول اللہ الطاقائی کے حضور پیش کروں گا۔ یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ ہردفعہ تو کہتا ہے کہ میں پھر نمین آؤں گااور پھر آجا تا ہے۔ اس نے کما مجھے جھوڑدو۔ میں تمہیں بچھ ایسے کلمات سکھا تا ہوں جن سے اللہ تعالی تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم رات کوسونے کے لیے اپنے تعالی تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم رات کوسونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت الکری.... اللّٰهُ اللّٰ هُوَ الْحَیُّ الْقَیْمُو مُ آخر آیت تک پڑھ لیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی اور صبح کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ چیز تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ چیز شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ چیز شیطان تمہارے اس نے یہ چیز شیطان تمہارے اس نے یہ چور ژدیا۔

ا كل صبح رسول الله الله الله المنظرة في يحرجه سند دريافت فرماياكه

ز کو ق رمضان سے مراد کھانے پینے کا وہ سامان 'غلہ اور الی چیزیں ہیں جو نی الفاقی رمضان کے رمانے میں تقسیم سے جو الفاقی رمضان کے رمانے میں تقسیم کی خاطرر کھتے تھے۔ دن کے وقت تقسیم سے جو نیج جاتا رات کو اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ ایک دفعہ جب حضرت ابو جریرہ "اس سامان کی حفاظت پر مقرر تھے تو یہ واقعہ پیش آیا جس کاذکریمال کیا گیا ہے۔

یہ اس طرح کے واقعات میں سے ہے جن کے بارے میں انسان کوئی توجیہ نمیں کرسکتا کہ ایسا کیو نکر ہوا۔ بسرحال اس طرح کی صور تیں بعض او قات انسانوں کے ساتھ پیش ضرور آتی ہیں...۔۔ حضرت ابو ہریرہ سے ساتھ بھی یہ شکل پیش آئی۔

یہ حدیث فضائل القرآن کے باب میں اس وجہ سے نقل کی گئی ہے کہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس مخص پر اس کاکوئی بس نہیں چلناجو رات کو آبیت الکرس پڑھ کرسو تاہے۔

بہ بات پہلے بھی بیان کی جاچک ہے کہ قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں جمال

الله تعالیٰ کی توحید کو بهترین طریقے ہے بیان کیا گیاہے 'اور توحید کا کھمل تصور پیش کیا گیاہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ آیت الکرسی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کے دل ورماغ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور رچ بس گیاہواس پر شیطان کابس کہا چل سکتاہے۔ شیطان تواس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔

آیت انگری کے کلمات بذات خود بھی با برکت ہیں لیکن اگر پڑھنے والا سمجھ بھی رہاہو کہ وہ کیاپڑھ رہاہہے تو پھراس پر کسی شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔

### ١٧- دونور.....جو صرف رسول الله العلقائي كوعطاكي كئة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَهُمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْطُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْطُ المِّنَ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَابَابٌ مِنَ السَّمَآءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يَنْوَلَ مِنْهُ مَلَكُ قَالَ هٰذَا الْيَوْمَ لَمْ يَنْوِلُ مِنْهُ مَلَكُ قَالَ هٰذَا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ اللَّهُ يُوْتَهُمَا لَبِي الْاَرْضِ لَمْ يَنْوِلُ قَطُّ اللَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ مَلَكُ نَوْلَ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ اللَّهُ يُوتَهُمَا لَبِي الْاَرْضِ لَمْ يَنْوِلُ قَطُّ اللَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ الْمِنْوِيَةِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَوْتَهُمَا لَمْ يُوتَهُمَا لَيْقُ وَقَلْ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَقَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْولُ وَ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عبداللہ جائی بن عباس جائی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبربل علیہ السلام ہی الملطقی کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک انہوں نے آسان کی طرف سے ایک الی آواز سی جیسے کسی شہتیر کو تھینے یا کسی بھائک کو کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت شہتیر کو تھینے یا کسی بھائک کو کھولنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت

اس مدیث کو پڑھتے ہوئے پہلاسوال ہو آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آسان کادروازہ کھلنا اوراس سے ایسی آواز کا آناجیے پھا فکہ کھلنا ہے ہیا ہمنی رکھنا ہے ؟ ..... اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہئے کہ آسان کے کسی دروازہ کے کھلنے کی آواز بننے والے جربل الفاقیۃ یا رسول اللہ الفاقیۃ تھے ہم اور آپ نمیں ہیں۔ دو سری چیزیہ ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمارے حواس سے ماوراء ہیں۔ لیکن انہیں جب بھی بیان کیا جائے گالا محالہ اسی ذبان میں بیان کیا جائے گاجو انسان لیو لتے ہیں۔ بھریہ بات بھی طاہر ہے کہ انسانی ذبان میں ان احوال و کیفیات کو ادا کہ کرنے کے لیے الفاظ نمیں ہیں اور نہیں ہو سکتے کیول وہ احوال اوروہ کیفیات کھی انسان کے تجربے میں نمیں آئیں۔ اس لیے لا محالہ جب بھی ان چیزوں کو بیان کیا انسان کے تجربے میں نمیں آئیں۔ اس لیے لا محالہ جب بھی ان چیزوں کو بیان کیا

جائے گا استعارہ اور تمثیل کی زبان میں بیان کیا جائے گا... دنیا میں جس طرح کوئی بھائک کھولاجا تا ہے اس طرح عالم بالا کی بھی بہت ہی برع شمیں ہیں جنہیں کھولاجا تا ہے تبھی کوئی چیزان سے گزر کر آتی یاجاتی ہے۔ ایسانہیں ہے کہ ڈھنڈار کھلا ہوا ہو کہ جو چیز جس وقت چاہے آئے یا جائے .... اس سے معلوم ہوا کہ آسان کی کسی برع ش کے جیز جس وقت چاہے آئے کی کوئی کیفیت ہے جس کو بھائک کھلنے کے کھلنے اور اوپر سے کسی فرشتے کے نیچ آنے کی کوئی کیفیت ہے جس کو بھائک کھلنے کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیت لامحالہ محسوس تو ہوتی ہے گراس کو محسوس مرف الله کا فرشتہ یا اس کا رسول الله کا فی کسکتا ہے ہم اسے محسوس نہیں کرسکتے کیو تکہ یہ صلاحیت ہم جیسے عام انسانوں کو میسر نہیں ہے۔

دوسری چیزجواس مدیث بین بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو فرشتہ حضور اللہ اللہ کو خوشخری سنانے کے لیے حاضرہواوہ اس سے پہلے بھی زمین کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اسے خاص بی پیغام پنچائے کے لیے زمین کی طرف آنے والے فرشتوں میں سے نہیں زمین کی طرف آنے والے فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آکرجو پیغام نبی اللہ اللہ کو دیاوہ یہ تھا کہ آپ اللہ اللہ کو مبارک ہو۔ آپ اللہ کی کو دوالی بے نظیر چیزس دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک چیز مور م فاتحہ ہے اور دو سری البقرہ کی آخری آیا ت۔

واقعہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے چند فقروں میں اتا ہڑا مضمون بیان کیا گیاہے کہ
پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس میں آگیاہے۔ رسول اللہ الفاظی کا بناار شادہ کہ
مجھے ایسے الفاظ اور کلمات عطا کئے گئے ہیں جن سے بڑے بڑے مضامین چند فقروں
میں ادا ہو گئے ہیں۔

انجيل كے ساتھ قرآن مجيد كامقابله كركے ديكھنے سے معلوم ہو تاہے كه جوبات

بعض او قات انجیل کے کئی کئی صفحات ہیں بیان کی گئی ہے وہ قرآن کے ایک فقرے میں بیان کر دی گئی ہے۔ بالخصوص سورہ فاتحہ اس اختصار اور جامعیت کے لحاظ سے بے نظیر ہے ۔۔۔۔۔ تاہم سورہ فاتحہ کی اس اختیازی شان کا یہ مطلب نہ سمجھاجائے کہ اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ پہلے کسی نبی پر نہیں آئے 'ابیا نہیں ہے کہ کئی مسارے انبیاء علیم السلام میں تعلیم لے کر آئے تھے۔ البتہ فرق سے ہے کہ اس سورۃ کے چند فقروں میں وسیع معانی کا ایک سمند رسمیٹ دیا گیا ہے اور پوری تعلیم دین کا خلاصہ اس میں آگیا ہے۔ اس خصوصی شان کی کوئی چیز پہلے کسی نبی کو نہیں وی گئی۔

دوسرانورجس كى خوشخرى اس فرشتے نے ني اللگاناتا كو سائى وہ سورة بعرہ كى آخرى آيات بيں يعنى لِلله مَافِى السَّسْمُ وْتِ وَ مَافِي الْاَرْضِ سے لے كرآخر ركوع وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفْرِيْنَ تَك -

ان آیات میں توحید کا پورا بیان اور انبیاء علیم السلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ سمودیا گیا ہے۔ پورے کے پورے اسلامی عقائد بیان کردیئے گئے ہیں اور اہل ایمان کو یہ بتادیا گیا ہے کہ اگر حق و باطل کی آویزش میں کفر کی تمام طاقتیں بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں تب بھی انہیں صرف اللہ کے بحروسے پر ان کا مقابلہ کرنا چاہئے اور اللہ بی سے نفرے اور کامیا بی کے لیے مددما تین چاہئے۔ ان آیات کے انمی غیر معمولی مضامین کی بناء پر ان کو ایسانور قرار دیا گیا ہے جو پہلے کسی نبی کو عطانہیں غیر معمولی مضامین کی بناء پر ان کو ایسانور قرار دیا گیا ہے جو پہلے کسی نبی کو عطانہیں ہوا۔

## ے ا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آینوں کی فضیابت

عَنْ آبِيْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْأَيْتَانِ مِنْ أَخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَابِهِمَافِئَ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

حضرت ابو مسعود برائر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الفاق ہے نے فرمایا: جو مخص رات کوسورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گاوہ اس کے لیے کافی ہوں گا۔ (متغق علیہ)

مرادیہ ہے کہ بیہ دو آیتیں آدمی کو ہر طرح کے شرہے بچانے کے لیے کافی ہیں اگر کوئی مخص ان آیات کوا چھی طرح سے سمجھ کرپڑھے تواسے ان کی اہمیت کاٹھیک ٹھیک انداز ہو سکتا ہے۔

# ۱۸ ـ سوره کهف کی پہلی دس آینوں کی فضیلت

عَنْ آبِیْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ عَشَرَ أَیْتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْکَهَفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

سورہ کمف کے ابتدائی جصے میں جوہات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں رومی سلطنت میں عیسائیوں پر سخت ظلم وستم تو ڑے جارہے تھے اور انہیں اس بات پر مجبور کیاجا رہاتھا کہ وہ ایک خد اکو چھوڑ کررومیوں کے معبودوں اور دیو تاؤں 

# 9- سورہ اخلاص ایک تمائی قرآن کے برابر ہے

عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيَعُجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْانِ قَالُ قُلُ هُوَ الْقُرْانِ قَالُ قُلُ هُوَ اللَّهُ الْقُرْانِ قَالُ قُلُ هُوَ اللَّهُ الْقُرْانِ قَالُ قُلُ هُوَ اللَّهُ احَدُّ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ ورَوَاهُ اللَّهُ احَدُّ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ ورَوَاهُ اللَّهُ احَدُّ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ ورَوَاهُ اللَّهُ احَدُّ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ ورَوَاهُ اللَّهُ احَدُّ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ ورَوَاهُ اللَّهُ احَدُّ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ ورَوَاهُ اللَّهُ احَدُّ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمُ عَيْدٍ)

حضرت ابو الدرداء بعاش بیان کرتے ہیں که رسول الله الله الله

نا ایک مرتبہ فرمایا: کیاتم میں ہے کوئی مخص اس بات ہے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں ایک تمائی قرآن پڑھ ڈالے؟ .... صحابہ ف خ عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ ایک رات میں تمائی قرآن کیے پڑھ ڈالے؟ .... آپ اللہ اُحَدُ 'پڑھے ڈالے؟ .... آپ اللہ اُحَدُ 'پڑھے کو اللہ اُحَدُ 'پڑھے کو اللہ اُحَدُ 'پڑھے کے فرمایا وہ قُل ہُوَ اللہ اُحَدُ 'پڑھے کے فرمایا وہ قُل ہُوَ اللہ اُحَدُ 'پڑھے کے فرمایا وہ قُل ہُو اللہ اُحَدُ 'پڑھے کے فرمایا وہ قبل ہُو اللہ اُحَدُ اُس کے ہو اُمایا وہ قبل ہے کہ اُمان کے ہو کہ کے ہو کے ہو

قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن ان مضامین پر مشتمل ہے:۔ ایک احکام دو سرے پچھلے انبیاء کے قصے اور حالات اور تیسرے عقائد کی تعلیم۔

چونکہ عقائد کی جزنوحید ہے اور توحید کے بغیر عقیدہ اسلام کے کوئی معنی نہیں ۔ دہ جاتے اس لیے اس حدیث میں سورڈ اظلاص کو توحید کا تھمل بیان ہونے کی وجہ ہے ۔ ایک تمائی قرآن کے برابر قرار دیا گیاہے۔

#### ۲۰۔ سورۃ اخلاص .....اللہ کے تقرب کاذراجہ ہے

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ
رَجُلاَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرَ أَلاَ صَحَابِهِ فِي صَلَّوتِهِ مُ
فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُّ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكُوُوا ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ فَقَالَ سَلُوهُ لِآي شَيْء لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ فَقَالَ سَلُوهُ لِآي شَيْء يَصْنَعُ ذَٰلِكَ فَسَالُوهُ فَقَالَ لِآنَهَا صِفِقَةُ الرَّحُمٰنِ وَانَا يُصِنَعُ ذَٰلِكَ فَسَالُوهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحِبُ أَنْ اللَّهُ يُحِبُّهُ - (مُتَّفَقَى عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ " ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اللہ ایک فرق وسے کا قائد بناکر بھیجا۔ وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئ آئی قرائت بیشہ قُل هُوَ اللہ اُحکہ ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئ آئی قرائت بیشہ قُل هُوَ اللہ اُحکہ (سورہُ اظلام) پر ختم کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اس مہم ہے واپس آئے تو انہوں نے نبی اللہ اُلے ہے یہ بات بیان کی۔ اس پر نبی اللہ اُلے ہے کہ ان صاحب ہے جاکر پوچھو کہ وہ الیا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان صاحب ہے جاکر پوچھو کہ وہ الیا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان صاحب ہے جاکر پوچھو کہ وہ الیا دیا کہ اس سورت ہیں اللہ تعالی کاوصف بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے جل اس کے پڑھنے کو محبوب رکھتا ہوں۔ یہ س کر نبی اللہ اُلے کے ارشاد فرمایا: اس محنوں کو جاکر فردو کہ اللہ تعالی بھی اس ہے محبت کرتا فرمایا: اس محنوں کو جاکر فردو کہ اللہ تعالی بھی اس ہے محبت کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

مسَرِیکة اس فوجی مهم کو کستے ہیں جس میں رسول اللہ اللطائی خود شامل نہ ہوں ' اور اس کے برعکس غزوہ وہ فوجی مهم ہوتی ہے جس میں حضور الفائی بنفس نفیس شریک ہوں۔

 ہورہ اخلاص..... ہی اس حقیقت کی ترجمانی کر تاہے کہ بیہ وہ سورت ہے جو خالص تو حید کا سبق دیتی ہے 'الی تو حید کہ جس کے ساتھ شرک کاشائبہ تک باقی شیس رہتا۔ اس لیے جو شخص اس بناء پر است محبوب ر کھتا ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کابھی محبوب ہے۔

#### الا۔ سورہ اخلاص سے محبت جنت میں داخلے کاسبب ہے

عَنْ انَسِ قَالَ إِنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى أَحِبُ هُذِهِ الشُّورَةَ وَلَلْهُ اَحَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَوَى النَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ ا

معلوم ہوا کہ اس سورت کامحبوب ہوناایک فیصلہ کن چیزہے۔ ایک فخص کے عنت میں جانے کا فیصلہ اس بات سے ہو گیا کہ اسے سے سورت محبوب تقی۔۔ لیکن اس سورت کا محبوب ہونا بغیراس کے ممکن نہیں ہے کہ آدمی کادل ہرشائبہ شرک سے بالکل پاک ہواور خالص تو حیداس کے دل میں گھرکر گئی ہو... خالص تو حید کادل میں اثر ناہی جنت کی کنجی ہے۔ اگر تو حید میں نقص ہو تو جنت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ آدمی کی زندگی میں دو سری خامیاں اور نقائض ہوں تو اللہ تعالی معاف کردے

گائین تو حید میں خلل نا قابل تلافی ہے۔ اول تو خالص تو حید اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اس کے اند رہاتی خامیاں اور نقائص بست بی کم رہ جائیں گے لیکن اگر رہ بھی جائیں تو اسے تو ہہ کی تو فیق بھی جائیں تو اسے تو ہہ کی تو فیق بھی نفیس نہ ہو کی اور وہ تو ہہ کرنا بھول گیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی کیونکہ خالص تو حید وہ اصل حقیقت ہے جس پر انسان کے خدا کا وفاد ار ول ہونے کہ بونے نہ ہونے کا انحصار ہے۔ جو آ دمی خالص تو حید کو مانتا ہے وہ خدا کے وفاد ارول میں شامل ہے اور خدا کا معالمہ اپنے وفاد ارول کے ساتھ وہ نہیں جو بے وفاد ارول میں شامل ہے اور خدا کا معالمہ اپنے وفاد ارول کے ساتھ وہ نہیں جو بے وفاد ارول میں شامل ہے اور خدا کا معالمہ اپنے وفاد ارول کے ساتھ وہ نہیں جو بے وفاد ارول کے ساتھ وہ نہیں جو بے وفاد ارول کے ساتھ وہ نہیں جو بے وفاد اس سے خرایا کہ اس سورت کو محبوب رکھنے نے تیرے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کردیا۔

# ٢٢-مُعَوِّذَ تَين....وويه نظيرسورتين

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَائِتِ انْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَمِّ اللهُ قَرَائِتِ انْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَمِّ اللهُ قَلَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُولِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت عقبه بن عامر ولي بيان كرتے بين كه رسول الله الفاقية في ايك مرتبه محصرت عقبه بن عامر ولي بيان كرتے بين كه رسول الله الفاقية ايك مرتبه محصرت فرمايا: تم في ديكما "آج رات الى آيات الرى بين كه بهى ابن كى نظير نهيں پائى گئى اوروه بين: قُلْ اَعُوْذُ بَو بِ النّاسِ بِو بِ الْفَالَقِ (يعنى سورة الفلق) اور قُلْ اَعُوذُ بِوَ بِ النّاسِ بِينَ سورة الفلق) اور قُلْ اَعُوذُ بِوَ بِ النّاسِ (يعنى سورة الناس) (مسلم")

یماں سورة الفلق اور سورة الناس کے متعلق حضور اللہ اللہ نے بیرار شاد فرمایا ہے کہ ریہ ہے مثال سور تیں ہیں جمعی اتلی نظیر شیں پائی تھی۔ اس کی وجہ ریہ ہے کہ پہلی کتب آسانی سورہ اخلاص کی طرح اس مضمون سے بھی خالی ہیں جوان سور توں میں اتنے مخضراور جامع الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ دو سری بات جس کی بناء پر بیہ سور تمیں اہمیت رکھتی ہیں وہ بیہ ہے کہ اگر ان دونوں سورتوں کے مضمون کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو یہ انسان کو ہر قسم کے اندیشوں اور خد شوں سے نجات ولا دیتی ہیں اور ایک آدمی حل کے رائے پر پورے اطمینان اور بقین کے ساتھ چل سکتاہے۔ پہلی سورت میں نیہ فرمایا گیاہے کہ بیہ بات کمہ دو کہ میں پناہ ما نگتا ہوں اس رب کی جو صبح کو نکالنے والا ہے'ان تمام چیزوں کے شرہے جو اس نے پیدا کی ہیں اور ان تمام خطرات سے جو رات کو پیش آتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے شرہے جو طرح طرح کے جادو ٹونے اور اس طرح کے دوسرے افعال کرنے والے ہیں..... دوسری سورت میں بیہ فرمایا گیا کہ کمہ دو کہ میں نے پناہ لی اس ہستی کی جو زَبُّ النَّاس ہے' الدُالنَّاس ہے اور مَلِكُ النَّاس ہے 'تمام انسانوں اور شیاطین کے شرہے 'جو د لوں میں وسوے ڈالتے ہیں۔

اگرایک آدی اَ عُوْ ذُبِرَ بِ اَلْفَلُق اور اَ عُوْ ذُبِرَ بِ النّاص کے الفاظ این زبان ہے اور کرتا ہے اور پھران تمام فتنوں اور شرورے ڈر تا بھی رہتا ہے جن سے اس نے پناہ لی ہے تو زبان ہے اس کا یہ الفاظ نکالنا ہے معنی ہے۔ اگر وہ افلاس ہور سوچ سمجھ کریہ بات کہتا ہے تو پھرا ہے اس بات ہے بہ فکر ہو جانا چاہیے کہ کوئی اس کا بھی بگاڑ سکتا ہے کیونکہ جب اس نے اس خدا کی بناہ لے لی ہے جو ساری کا نتا ہے کا مالک ہے اور تمام انسانوں کا بھی مالک ہے 'اور اس بات کا علان کر دیا ہے کا کا تا ہے کا ماک ہے جو کوئی معنی کے شرہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھراس کے بعد ڈرنے کے کوئی معنی کے شرہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھراس کے بعد ڈرنے کے کوئی معنی

باقی نہیں رہتے۔ آدمی بناہ تو اس کی لیا کر تاہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو تا ہے کہ وہ اسے پناہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے پاس بناہ لینے والا کوئی ہیو قوف ہی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی بناہ اس و وہ برے یقین کی بناء بر لیتا ہے کہ ایک تو وہ اسے بناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اور دو سرے جن کے شرے وہ بھاگ کر اس کے دامن میں بناہ لے رہا ہے ان سب کی دو سرے جن کے شرے وہ بھاگ کر اس کے دامن میں بناہ لے رہا ہے ان سب کی قوت اس کے مقابلے میں میں بنج ہے۔ جب تک اسے ان دوباتوں کا یقین نہ ہو وہ اس کی بناہ لیتا ہے تو پھر کسی چیز کا کہ ناہ نمیں لے سکتا۔ اور اگر اس یقین کے ساتھ وہ اس کی بناہ لیتا ہے تو پھر کسی چیز کا خطرہ یا خوف محسوس کرنا کوئی معنی نمیں رکھتا۔

اگر ایک آدمی اللہ تعالی کی ایسی قدرت اور عظمت کا یقین لے کر اس کے راستے میں کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتو پھروہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہ ہوگی جس کے مقابلے میں اس کو کوئی خطرہ محسوس ہویا وہ کسی خوف میں جتلا ہو۔ وہ بالکل بے گار ہو کراللہ کے راستے میں کام کر بے گااور دنیا کی تمام طاقتوں کے ساتھ گرا جائے گا۔

قرآن کابیان ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں اپنے بھائی

کے ساتھ ایک لا تھی لیے ہوئے پہنچ گئے۔ آ جُرا تئی بڑی طاقت کے مقابلے میں صرف
دو آدمی کیسے ڈٹ گئے۔ ؟ صرف اس لیے کہ انہیں اللہ کی پناہ کا بقین تھا۔ جب اللہ کی
پناہ لے لی تو پھراس کے بعد دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ظرلی جا سمتی ہے۔ رسول
اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ساری دنیا کے مقابلے میں کیسے کھڑے
ہو گئے ؟ صرف اس بناء پر کہ آپ اللہ اللہ بی کو اللہ پر بھروسہ تھا ادر یہ بقین تھا کہ میری
پشت پر خدا کی طاقت ہے جو ساری کا نتا ہ اور ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ اس طرح
در حقیقت خدا کی بناہ کا بقین اور بھروسہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ

ان لوگوں کو ہے جو خدا کی راہ میں جماد کرنے کے لیے کھڑے ہوں 'جو خدا کا کلمہ بلند
کرنے کے لیے تمام طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا عزم رکھتے ہوں 'بغیراس
کے کہ ان کے پاس کوئی ذرائع 'کوئی لاؤ نشکراور اور کوئی سازو سامان ہو۔ انسان یہ جرائت ای صورت میں کر سکتا ہے جب کہ اے خدا کی پناہ کالیقین کا مل ہو۔۔ اس وجہ سے رسول اللہ الملطاقی نے فرمایا کہ یہ بے نظیر کلام ہے جو ان دونوں سورتوں میں آیا ہے کیو نکہ اس میں ہر طرح کے فتوں اور باطل قوتوں کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بناہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے نتیج میں ایک مؤمن کے اندراس کی بناہ کالیقین بیدا ہو تا ہے۔

### ۲۳- قرآن کے الفاظ میں بھی برکت ہے

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ نبی نظامی کا بید میں اللہ تعالی عنها بیان فرماتی ہیں کہ نبی نظامی کا بید میں بید طریقہ تھا کہ جب آپ نظامی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لینتے تو لیننے سے پہلے اپنی دونوں ہتھیا یوں کو آپس میں ملاکران میں سورہ افلام سورہ افلاق اور سورہ الناس پڑھ کر پھو تکتے تھے۔ پھر

کلام النی این این النی النی الفاظ میں اپنی آواز میں اور اپنے مضمون میں اسمی طرح ہے رکت رکھنا ہے۔ یہ سرا سربر کت بی برکت ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا مراح ہے کام النی کو سیجھے اور اسکے مطابق دنیا میں اللہ کا کلمہ باند کرنے کے لیے جد وجد قراتے تھے اور اس کے مشاکے مطابق دنیا میں اللہ کا کلمہ باند کرنے کے لیے جد وجد قراتے تھے اس طرح ہے آپ اللہ کا اس کو باتی تمام برکتوں ہے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلاً قرآن بڑھ کر بانی پہو تکنا اور جسم پر ملتا۔ ان طریق سے تر آن کی برکت کا کوئی کا ہری اور بالمنی پہلوآپ اللہ کا تعین چھوڑتے طریقوں سے قرآن کی برکت کا کوئی کا ہری اور بالمنی پہلوآپ اللہ کا تعین چھوڑتے

آج بھی آگر کوئی فض سے عمل کرے تو صحیح اور پندیدہ ہے اور ہاعث برکت ہے لیکن سے بات فوظ رہے کہ اس پرکت کافا کدہ حقیقت بیں دی فض اٹھ اسکا ہے جو قرآن کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ اگر ایک آدی قرآن کے منشا کے ظاف زیر گی گزار رہا ہو اور پھر فیل اُ عُوْفَ بِوَ بِ الْفَلْقِ اور فُلْ اَ عُوفَ فَهُ بِوَ بِ الْفَلْقِ اور فَلْ اَ عُوفَ فَهُ بِوَ بِ الْفَلْقِ اور فَلْ اَ عُوفَ فَهُ بِوَ بِ الْفَلْقِ اور اُلْ اَ عُوفَ فَهُ بِوَ بِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ کہ وہ اُلْ اَ عُوفَ فَهُ بِوَ بِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ کہ وہ آخر کس شرے خدا کی پناہ مانگ رہا ہے۔ شرقواس نے اپنا تدر بحرر کھا ہے۔ کیاوہ اس شرے پناہ مانگ رہا ہے کہ جو رشوت خوری وہ کرکے آیا ہے اس پر پولیس اسے نہ پکڑے۔ اس لیے بیات ایجی طرح سجھ لینی جاہیے کہ قرآن کی بیر کشی صرف نہ پہلا کوئ کے بیں جو تی الواقع قرآن کے مشاکے مطابق کام کر رہے ہوں۔ اس کے بعد قرآن کے مشاکے مطابق کام کر رہے ہوں۔ اس

الفاظ ومضامین سے رات دن گڑر ہے ہوں اور اینے قول و فعل سے اس کے معانی کی فی کرر ہے ہوں ان کے لیے بیر برکتیں نہیں ہوسکتیں۔

### الفصل الثاني

۱۲۳ قیامت کے روز کی تین فیصلہ کن چیزی قرآن \_امانت ،قرابت داری

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ ؛ ثَلْثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْقُرْانُ يُحَاجُ الْعِبَادَ... لَهُ ظَهْرُ وَبَطْنٌ وَالْآ مَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِى: الْآمَنْ وَّصَلَنِى وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللَّهُ. (شرح السُّنَّةُ للبَغَوِيْ) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه رسول الله عليه عليه كابيار شادفل كرتے ہيں كه تین چیزیں قیامت کے روز عرش کے نیچے ہوں گی۔ایک چیز قرآن ہے جو بندوں کے حق میں یاان کے خلاف مقدمہ لڑئے جہوگا اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ دوسری چیز امانت ہے اور تیسری چیز رحم یعنی قرابت داری ہے رحم بیکارر ہا ہوگا کہ جس نے صلہ رحمی کی اللہ اس کو جوڑے گا اور جس نے قطع رحمی کی اللہ اس کو کا \_ رُ أ كار (شرح السنه) قیامت کے روز قرآن مجید' امانت اور رشتہ داری کے عرش کے پنچ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہاں انسانی شکل میں کھڑی ہوں گی' بلکہ اس کامطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہاں انسانی شکل میں کھڑی ہوں گی' بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو قیامت کے روز انسان کے مقدمے کافیصلہ کرنے کی لیے سامنے موجو د ہوں گی۔ اس چیز کو اس تمشیلی رنگ میں چیش کیا گیا کہ جیسے کی بڑے باد شاہ کے حضور میں اس کے تین بڑے مقرب کھڑے ہوئے یہ بتارہ ہوں کہ کون آدی کیسا ہے اور کس سلوک کامستی ہے۔ اس طرح گویا اس بات کانقشہ کہ کون آدی کیسا ہے اور کس سلوک کامستی ہے۔ اس طرح گویا اس بات کانقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کافیصلہ کرنے میں سب سے پہلے جو چیز سامنے آئے گی دہ قرآن ہے۔ قرآن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ خی آئے الحکہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ جیں کہ قرآن بندوں کے خلاف مقدمہ لڑے گا اور دو معنی ہیں۔ ایک موہ بندوں کے حق میں مقدمہ لڑے گا۔ دو سرے معنی یہ جیں کہ وہ بندوں کے حق میں مقدمہ لڑے گا۔

یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ایک مدیث میں گزرچاہے کہ اَلْقُوّانُ مُحَبَّةُ لَّلَکَ اَوْ عَلَیْلُکُ (قرآن یا تو تیرے حق میں جمت ہے یا تیرے ظاف) قرآن کے آجانے کے بعد اب معالمہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو وہ تہمار سے حق میں جمت ہے اگر تم نے اس کے مطابق کام کیا ہے اور یا وہ تہمارے خلاف جمت ہے اگر تم نے اس کے خلاف کام کیا ہے۔ چنانچہ قیامت کے روزیہ قرآن بندے کے حقور میں ہے اگر تم نے اس کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہوگا۔ ایک آدی جب خدا کے حضور میں چش ہوگاتواس وقت اگر اس بات کا ثبوت ملاکر کھاللہ تعالی نے قرآن مجید کی شکل میں پیش ہوگاتواس وقت اگر اس بات کا ثبوت ملاکر کھاللہ تعالی نے قرآن مجید کی شکل میں اپناجو فرمان اس کے باس بھیجا تھا اس نے اس کے مطابق میں کرے گا اور اللہ تعالی سے یہ عرض کرے گا کہ اور ترا عطاکی جائے۔ لیکن اگر وہ مخص قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس کے خلاف اور جزاعطاکی جائے۔ لیکن اگر وہ مخص قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس کے خلاف

کام کرتار ہاتھاتو پھر قرآن ہی اس کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہو گا۔

پھر فرمایا کہ اس قرآن کا کیک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ مطلب یہ ہے کہ ایک پیزتو قرآن کے صاف صاف الفاظ میں جو ہر شخص پڑھ سکتا ہے 'اور ایک چیزان الفاظ کے معانی اور ان کا معاہے۔ قیامت کے روز قرآن کے الفاظ بھی جمت ہوں گے اور اس کے معانی بھی۔ قرآن میں اگر صاف الفاظ میں ایک تھم بیان کردیا گیا ہے کہ فلاں فعل ممنوع ہے اور کسی شخص نے اس ممنوع فعل کا ارتکاب کیا تو اس صورت میں قرآن کے الفاظ اس کے خلاف جمت ہوں گے۔

ای طرح قرآن مجید کے الفاظ کے اندروہ مطالب ہیں جن سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ قرآن انسان میں کس فتم کے اخلاق کو ابھار ناچاہتا ہے اور کس فتم کے اخلاق کو دبانا چاہتا ہے۔ کون می چیز اللہ کو بہند ہے اور کونمی ناپند اس طرح پورا قرآن ہیں نقشہ چیش کر تاہے کہ اللہ کے نزدیک بہندیدہ طرز زندگی کیا ہے اور کیا نہیں۔ اب اگر کسی شخص نے اس کے خلاف طرز زندگی اختیار کررکھا ہے تو پورے قرآن کی روح اور اس کے خلاف طرز زندگی اختیار کررکھا ہے تو پورے قرآن کی روح اور اس کے معانی اس محض کے خلاف ہوں گے۔

دوسری چیز جوعرش کے پنچے بندوں کے خلاف مقدے کافیصلہ کرنے میں قرآن کے بعد اہم ترین ہوگی وہ امانت ہے۔۔۔۔۔ امانت کے محدود معنی یمال مراد نہیں ہیں امانت کاعام مفہوم لوگوں کے ذہن میں سیہ ہے کہ کوئی ہخص کسی دو سرے کے پاس روپیدیا زیو ریا کوئی اور چیز کچھ وفت کے لیے اس اعتاد پر رکھے کہ حسب طلب اس کو واپس مل جائے گی تو یہ امانت ہے۔ لیکن امانت کا یہ تصور بہت محدود ہے۔ امانت کے معنی دراصل ہے ہیں کہ اگر کوئی ہخص کسی دو سرے ہخص کے سپرد ابنا کوئی حق اس اعتاد پر کرے کہ وہ اس کے حق کومارے گانہیں تو یہ چیزامانت ہے اگر کوئی ہخص اس

امانت میں خیانت کرتا ہے تو قیامت کے روز امانت اس کے ظاف گواہی دے گی۔

اب دیکھئے' ہمارے پاس سب ہے پہلی امانت کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلی امانت ہمارا یہ جسم ہے جو ہمارے خدانے ہمیں عطاکیا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی چیز د نیامیں کوئی نہیں ہے۔ پوراجہم تو در کنار اس کی کسی ایک قوت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ای طرح خدا کی یہ زمین ہے۔اس پر جواختیارات ہم میں ہے ہر تعخص کو حاصل ہیں 'کسی کو زیادہ اور کسی کو کم' بیرسب امانت ہیں۔ اس کے بعد آپ و کھھے کہ انسانی تعلقات میں ہر طرف امانتیں ہی امانتیں ہیں۔انسانی تعلقات کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے اور اس طرح بورے انسانی تمدن کی بنیاد ایک عورت اور ایک مرد کے از دواجی تعلق پر ہے کیو نکہ اس سے انسانی معاشرہ جنم لیتا ہے ہیہ سب کی سب امانت ہے عورت اپنی زندگی ایک مرد کے سپرد اس اعتاد پر کرتی ہے کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نباہ کرے گا۔ ایک مرد ایک عورت کی ذمہ داری ساری عمرکے لیے اس اعتاد پر قبول کرتا ہے کہ وہ ایک شریف عورت ہے اور زندگی کے ہرنشیب و فرا زمیں وہ اسکاساتھ دے گی۔ اس نے اپنا مال 'عزت' آبرو' غرض جو چیزاس کے حوالے کی ہے وہ اس میں خیانیت نہیں کرے گی۔اسی طرح اولاد کاوجو د بھی سرا سراعتاد پر مبنی ہے۔ اولاد اپنے والدین پر بیاعتاد کرتی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بھلائی کریں گے اور جان بوجھ کر ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کریں گے اولاد کی فطرت میں میہ اعتماد پایا جاتا ہے ' قطع نظراس سے کہ الفاظ میں اس کااظمار ہویانہ ہو۔ایک چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی فطرت میں ا یک اعتاد لے کر پیدا ہو تاہے کہ گویا اس کے اور اس کے والدین کے ورمیان ایک غیر تحریری معاہدہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی وجود میں آجا تاہے۔ اس طرح جو شخص اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیتا ہے وہ اس کی شرافت پراعتاد کرکے دیتا ہے

ا یک آدمی اگر نسمی کی بیٹی کو بیاہ کرلا تاہے تو وہ اس کے خاندان کی شرافت پر اعتماد کر کے بیاہ کرلا تا ہے۔ ایسائی معاملہ رشتہ داروں کا ہے کہ ایک دو سرے پر اعتاد کرتے ہیں۔ ہر ہمسایہ اینے ہمسائے پر بیہ اعتماد کرنے پر مجبور ہے کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبرواس کے ہاتھوں محفوظ ہے ای طرح آپ اپنی پوری زندگی میں سے ریکھیں گئے کہ تمام انسانی تعلقات اس امانت داری اور اعتاد پر بنی ہیں کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جا رہاہے تو وہ معاملہ کرنے والے کے کسی حق میں خیانت نہیں کرے گا۔ کسی ملک کا پورانظام حکومت ایک امانت ہی تو ہے پوری قوم ا بنی امانتیں حکومت کے حوالے کر دیتی ہے وہ اپنامستقبل 'اور اپنے تمام ذرائع و وسائل اس کے حوالے کرتی ہے حکومت کے جتنے ملاز مین ہیں ان کے سپروامانتیں بی تو کی منی ہیں۔ اسمبلیوں کے ارکان کو بوری قوم اپنی امانت بی تو سونیتی ہے۔ لا کھوں آ دمیوں پر مشتل ملک کی یہ فوج جسے قوم منظم کرکے خود اپنے ملک میں رکھتی ہے اور حربی اہمیت کے مقامات پر لا کر بٹھاتی ہے اے اپنے خرج سے ہتھیار فراہم کر کے دیتی ہے اور اپنی آمد نیول کا ایک حصہ کاٹ کران کی تنخوا ہوں کا انتظام کرتی ہے یہ اس اعتاد پر ہی تو بنائی اور رکھی جاتی ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کا فریضہ انجام دے گی اور جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرے گی۔اب امر ان ساڑی امانتوں میں ہر طرف خیانت ہونے لگے تو انسانی تہذیب و تدن کا خاتمہ ہو جائے۔اس بناء پر میدامانت وہ عظیم الثان چیز ہے جو قیامت کے روز انسان کے خلاف یا اس کے حق میں مقدمہ لڑنے کے لیے موجو دہو گی۔ جس نے جتنی زیاوہ خیانتیں کی ہوں گی وہ وہاں اتنابی بڑا مجرم شار ہو گااور جس نے ان اماننوں کاجتنا زیادہ حق اداکیا ہو گا۔ وہ اتنابی زیارہ خد اکے انعام کامستحق ٹھسرے گا۔

تیسری چیزجو قیامت کے روز غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوگی وہ رحم ہے الیمی

رشتہ داری۔ رشتہ داری وہ چیزہے جس پر انسانی تندن کی تغییر ہوئی ہے انسانی تندن کا آغاً ذہی اس طرح ہواہے کہ ایک انسان کی اولاد اور پھراس کے بعد اسکے دو سرے رشته دارجب جمع ہوئے ہیں توایک خاندان یا قبیلہ بنتا ہے اور جب بہت ہے خاندان اور قبیلے جمع ہوتے ہیں تب ایک قوم بنتی ہے رہی وجہ ہے کہ قرآن میں صلہ رحمی کو بری اہمیت دی گئی ہے اور قطع رحمی کو انسانی تہذیب و تدن کا جڑ کا مجے والی چیز قرار دیا گیاہے۔ای لیے فرمایا کہ رحم بعنی خونی رشتہ واری وہ تیسری چیزہے بھت پر قیامت کے روز انسانوں کا فیصلہ ہو گا۔ اس روز رحم پکار کر کھے گاکہ جس نے مجھے جو ڑا اللہ اسے جو ڑے گااور جس نے مجھے کاٹااللہ اسے کائے گا۔ جب ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں بے رحم ہو اور ان کے ساتھ سرد مسری برستنے والا ہو تو پھروہ د نیا میں تھی کا دوست نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اگر وہ تھی کادوست بنتا ہے تو محض اغراض ومفاد کے لیے دوست بنتا ہے۔ اس کامفاد جہاں تک اِس کاساتھ دیتا ہے وہاں تک وہ دوست ہو تا ہے اور جہاں اس کے مفادیر زدیر تی ہے وہیں وہ اینے دوست کے ساتھ غداری کر تاہے۔ یہ عین فطری بات ہے کہ جوابیے بھائی کانہ ہواوہ تحسی اور کاکیا ہو گا۔ اس بنا پر قرآن مجید میں صلة رحمی کو اس قدر زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس چیز کاذ کر یمال ان الفاظ میں کیا گیاہے۔

#### ۲۵-صاحب قرآن کادرجه

حضرت عبدالله بن عمرو رخالین سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله فی فرمایا: جو محض دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا (قیامت کے روز) اس سے کما جائے گاکہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور ای رفتار سے ٹھرٹھر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھر ٹھر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھر ٹھر کر پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جمال تک قریر ہمتا جائے گا۔ (احمر ۔ ترفری ۔ ابوداؤر ۔ نسائی )

صاحب قرآن سے مرادوہ مخص ہے جو قرآن سے شغف رکھنے کی بنا پر ممتاذ ہو۔ جیسے صاحب الحدیث ہم اسے کہتے ہیں جو حدیث سے زیادہ شغف رکھنے والا ہو۔ گویا کی خاص چیز کاصاحب وہ محص ہو تاہے جو اس چیز کے ساتھ خاص نبت تعلق اور شغف رکھتا ہو۔ چنانچہ صاحب قرآن وہ محض ہے جو دنیا میں قرآن سے نعلق اور شغف رکھتا ہو۔ چنانچہ صاحب قرآن وہ محض ہے جو دنیا میں قرآن سے زیادہ شغول زیادہ شغف رکھتا تھا اور قرآن کے پڑھنے ' سیجھنے اور غور کرنے میں زیادہ مشغول رہتا تھا۔ قیامت کے روز اس سے بید کما جائے گاکہ قرآن پڑھتا جا اور بلند و رجات کی طرف ترقی کرتا چلا جلا۔ تیری منزل وہ ہے جمال تو جاکر آخر کار ٹھرے گاینی جس مقام پر تو قرآن کی آخری آبت پڑھے گاوہ مقام تیرے لیے بیشہ بیشہ قیام کرنے کا ہو گا۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے ٹھر ٹھرکراور آ ہستہ آ ہستہ تو دنیا میں پڑھتا تھا اس طرح سے ٹھر ٹھرکر پڑھ تاکہ تو زیا دہ اونجی منزل پر پہنچ جائے۔

### ۲۷۔جس سینے میں قرآن نہیں وہ ایک ویرانہ ہے

عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَى ءٌ مِنَ الْقُرُانِ كَالْبَيْنِ الْخَرِبِ - (رَوَاهُ الْيِّرْمِذِيُ وَالدَّارِمِيُّ) حضرت عبداللہ بن عماس (رضی اللہ عنہ) کا بیان ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے فرمایا: جس شخص کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی سے ۔ (ترندیؓ۔ دارمیؓ)

اگر کسی کاسینہ قرآن سے خالی ہے تووہ ایک ایساو بران گھرہے جس میں بسنے والا کوئی نہیں ہے اس سینے میں کوئی چیزائی موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ایک صاحب ضمیراور ذی شعور انسان کاسینہ کہاجا سکے۔

> عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَعَلَهُ الْقُرْانُ عَنْ ذِكْرِى مَسْالَتِى اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلاَمِ الله تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ - (رَوَاهُ الْيِّرُمِٰذِيُ وَ الْكَلاَمِ كَفَصْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ - (رَوَاهُ الْيِّرُمِٰذِيُ وَ الدَّارِمِيُّ وَالْبَهِيْقِيُّ)

 بعد رسول الله الله الملائق فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر الیم ہے جیسی اللہ تعالی کی اپنی مخلوق پر ہے۔ (ترفدی ۔ داری ۔ بیمقی)

مطلب یہ ہے کہ جو مخص قرآن مجید پڑھنے میں اس طرح مشغول رہا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے دو سرے از کارواوراد (مثلاً مشبئے کان الله 'اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ وغیرہ) پڑھنے کی فرصت نہیں ملی 'یماں تک کہ وعاما تکنے کابھی وقت نہیں ملا تواسکے حق میں اللہ تعالیٰ کابیہ فرمان ہے کہ جو بڑی ہے بڑی چیزوہ وعاما تکنے والے کو دیتا ہے وہ اس مخص کو اس کے دعاما تکے بغیر صرف قرآن پڑھنے کی برکت سے عطاکرے گا۔ اس مخص کو اس کے دعاما تکے بغیر صرف قرآن پڑھنے کی برکت سے عطاکرے گا۔

یہ بیان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرما تا ہے۔ صدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہیہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کردہ ہیں اور اس کے مضامین بھی۔ ان کے نازل ہونے کے بعد ان کو کتاب اللہ کاجز و بنالیا جا تا تھا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اور اس کا محل فلاں آیت ہے پہلے اور فلال کے بعد ہے۔ اس کے بر عکس حدیث قدی میں الفاظ تو رسول اللہ الفاظ ﷺ کے ہوتے ہیں لیکن معنی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ اللہ اللہ اللہ کے دل پر القاء کیے ہوں۔ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ حدیث قدی میں الفاظ بھی اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن کاجزء بنانا مقصود نہیں ہو تا۔ مثلًا اللہ تعالیٰ نے متعدد دعائیں رسول اللہ العلقائی کو سکھائی ہیں۔ نماز میں جو اذ کار پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ لیکن بیہ سب اس غرض کے لیے نہیں تھے کہ انہیں قرآن کاجزء بنایا جائے۔ البیتہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے الی الفاظ میں کوئی مضمون آتا تھا تو واضح طور پر بتا دیا جاتا تھا کہ بیہ قرآن

#### میں شامل کرنے کے لیے نازل کیا گیاہے۔

يه مديث قدى أعظى السائلين پرخم موجاتى ہے۔ اب رسول الله التلایج خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فعنیلت تمام کلاموں پر ولیمی ہے جیسی خور الله تعالى كى افي محلوق يرب- جب بيه الله تعالى كاكلام ب نوبيه محلوق كے كلام سے اتنابی افضل ہے جتنا اللہ تعالی اپنی مخلوق سے افضل ہے۔ اوپر کے قول کے بعد رسول الله الطلطي نے اس بات كا اضافہ اس ليے فرمایا كه قرآن كے ماسوا مختلف اذ كاراوراد كے ذريعے سے اللہ تعالی كاجو بھی ذكر كياجا تاہے اس كاواسطہ انسانی كلام ہے خدا کا کلام نہیں ہے اور انسانی کلام خواہ کتناہی افضل اور اعلیٰ ہو وہ اللہ کے کلام کے مقالبے میں تو فرو تر ہی ہو گا۔ اللہ کے کلام کو اس پر وہی بر تری حاصل ہے جو اس کو اپنی مخلوق پر ہے۔ اس لیے جتناوفت بھی تم نے اللہ کے کلام کوپڑھنے میں صرف کیا وہ بڑے قیمتی کام میں صرف ہوا۔ کوئی وظیفہ پڑھتے یا دعاما تنگتے تواپنا وقت کمتر در ہے کے کام میں صرف کرتے۔اس طریقے سے رسول اللہ الفائل ہے ۔نے یہ واضح فرمادیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کا ذکر کرئے یا دعاما تگئے کے بجائے اپناوفت قرآن ہی پڑھنے میں صرف کررہا ہو تواہے وہ سب کچھ ملتا ہے جو دعاما شکنے والوں کو ملتا ہے۔

#### الرام- قرآن کے ہرحرف کے بدلے میں دس نیکیاں ہیں

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَا حَوْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَا حَوْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَا حَوْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةً وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ امْتَالِهَا الْاَ اَقُولُ الْمَحَرُفُ وَمَسَنَةً وَالْحَرَفُ وَمِيْمَ حَرُفً وَمِيْمَ حَرُفً وَ مِيْمَ حَرُفً وَ مِيْمَ حَرُفً وَ وَالْمُ حَرُفً وَمِيْمَ حَرُفً وَ وَمِيْمَ حَرُفً وَ وَاللهُ اللهُ ا

#### الْتِرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی شار ہوتی ہے اور قرآن میں یہ اصول بیان کیا گیاہے کہ) ہر نیکی کے بدلے میں دس گنا اجر ہے۔ میں یہ نمیں کہ رہا ہوں کہ الم ایک حرف ہے نمیں 'بلکہ الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (ترزی ہے۔ واری )

#### ۲۹۔ قرآن ہرزمانے کے فتنوں سے بچانے والاہے

عَنِ الْحَارِثِ الْأَغُورِ قَالَ مَوَرُثُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوْضُونَ فِي الْآحَادِيْثِ فَلَدَخَلْتُ عَلَى فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْآحَادِيْثِ فَلَدَخَلَتُ عَلَى عَلِي فَا خُبَرُتُهُ فَقَالَ اَوَفَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَمَا إِنِي عَلِي فَا خُبَرُتُهُ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ اللهِ قَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بهِ الْاَهُوَاءُ وَ لاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْالْسِنَةُ وَ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَ لاَ يَخْلُقُ عَنْ كَثُرَةِ الرَّدِ وَ لاَ يَنْقَضِى الْعُلَمَاءُ وَ لاَ يَخْلُقُ عَنْ كَثُرةِ الرَّدِ وَ لاَ يَنْقَضِى عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِى لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتُهُ حَتّٰى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُوْانًا عَجَبًا يَهُدِى إِلَى الرَّشُدِ فَامَنَا قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُوْانًا عَجَبًا يَهُدِى إِلَى الرَّشُدِ فَامَنَا فَوْانًا عَجَبًا يَهُدِى إِلَى الرَّشُدِ فَامَنَا بِهُ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَو مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَكَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَكَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

حضرت حارث بوات انور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں (کوفے کی) معجد میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھا ہوں کہ لوگ لا یعنی باتوں میں مشغول ہیں۔ میں حضرت علی <sup>ط</sup>کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور میں نے انہیں اس چیز کی خبر دی (کہ لوگ اس طرح معجد میں بیٹھے ہوئے فضول باتیں کر رہے ہیں) حضرت علی "نے فرمایا: کیالوگ واقعی ایساکر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیاہاں! اس پر انسول نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا وارشاد فرماتے سنا ہے "خبردار رہو! عنقریب ایک فتنہ بریا ہونے والا ہے "۔ میں نے ہوگی؟... حضور اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا: کتاب اللہ .... اس میں اس چیز کی خبر بھی ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیا گزری 'اوراس بات کی خبر بھی ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی ' اور اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ تہمارے معاملات کے درمیان فیصلہ

کرنے کی صورت کیا ہے .... یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے 'کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے .... جو کوئی ظالم و جبار مخص اس قرآن کوچھوڑے گااںٹد تعالیٰ اس کو کچل کرر کھ دے گااور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ ہے ہدایت حاصل کرنے کی کو مشش كرے كا اللہ اسے مراہ كردے كا.... اور بيہ قرآن اللہ تعالى كى مضبوط ری ہے اور بیہ حکیمانہ تقیحت ہے 'اور یمی سیدھا راستہ ے۔ یہ قرآن وہ چیزے کہ تخیلات اے غلط راستے ہر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کسی فتم کی آمیزش نہیں کر سکتیں۔اور علاء مجھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ اور خواہ اس کو کتناہی پڑھو یہ برانا نہیں ہو تا اور اس کے عجائبات تبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن الی چیزہے کہ جب جنوں نے اس کو سنانو وہ کیے بغیرنہ رہ سکے کہ ..... "ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سناہے جو راہ راست کی طرف را ہنمائی کرتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں "....جو مخض قرآن کے مطابق بات کرے گاوہ سچی بات کرے گااور جواس کے مطابق عمل کرے گایقنیٹا اجریائے گااور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا'اور جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی كرك كانه "(ترندي" ووري")

اس حدیث میں نبی اٹھائی کے قرآن مجید کی اولین خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں گزشتہ قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بنایا گیاہے کہ جن قوموں نے بعلائی کی روش اختیار کی ان کی اس روش کا کیا نتیجہ برآمہ ہوا اور جن قوموں نے بعلائی کی روش اختیار کی ان کی اس روش کا کیا نتیجہ برآمہ ہوا اور جن قوموں نے

سید هی راه اختیار نه کی ان کاکیاا نجام ہوا۔ اس طرح به بھی بتایا گیاہے که آئندہ غلط راستے پر چلنے والوں کاکیاا نجام ہو ناہے اور صحح راستے پر چلنے والوں کے لیے کیابھلائی مقدر ہے۔ مزید بر آل اس میں میہ بات بھی سمجھا دی گئی ہے کہ اگر کبھی تمهارے درمیان اختلافات رونماہوں توان کافیصلہ کس طرح کیاجانا چاہیئے۔

ہ اور فیصلہ کن بات کتا ہے۔ اس میں کہ قرآن مجید دو ٹوک اور فیصلہ کن بات کتا ہے اور فیصلہ کن بات کتا ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ کتا ہے۔ اس میں کوئی ایک بات بھی بطور نداق نہیں کمہ دی گئی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہ ہوتا ہو۔

پھر فرمایا کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہے ہدایت حاصل کرنے کی کو شش کرے گاانڈ اے گمراہ کردے گا۔ مرادیہ ہے کہ اس کتاب کے سوااب اور کسی جگہ ہے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر کسی دو سرے ذریعے کی طرف رجوع کرو گے توسوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ا خرمایا کہ بیہ قرآن اللہ کی رسی ہے 'مینی بیہ بندوں اور خدا کے در میان تعلق کا واحد ذریعیہ ہے آگر کسی نے اس کو تھا ماتو خدا ہے اس کا تعلق قائم ہو گیا اور اگر اس کو چھو ژدیا تو خدا ہے اس نے اپنا تعلق کا شاہد

ہے۔ قرآن کے عکیمانہ نفیحت ہونے ہے مرادیہ ہے کہ یہ ایک الیمی نفیحت ہے جو سرا سر حکمت اور دانائی پر جنی ہے۔

ہے فرمایا گیا کہ قرآن وہ چیز ہے جسے تخیلات غلط راستے پر نہیں لے جاسکتے۔
مطلب سے ہے کہ اگر کوئی مخص قرآن کو اپنا راہنما بنائے 'اس سے ہدایت حاصل
کرنے کی کوشش کرے اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل ومعاملات میں ای
کی طرف رجوع کرے تو پھراسے نہ اس کے اپنے تخیلات بھٹکا سکتے ہیں اور نہ

دو سرول کے خیالات گراہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر ایک آدمی پہلے سے بعض تخیلات کو اپنے ذہن میں رائح کر چکاہو' اور بھی نہیں بلکہ قرآن کو بھی ان کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے ان تخیلات سے بچاؤ کی کوئی صانت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک مخص خلوص دل کے ساتھ قرآن بی سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ فیصل کو نہ اپنے تخیلات بھٹکا کیں گے اور نہ طلح گاوہ اسے مانے گااور جو بچھ نہیں کے اور نہ دو سروں کے افکار گراہ کر سکیں گے۔

الم کی آمیزش نمیں کرسکتیں اس قرآن میں کسی طرح کی آمیزش نمیں کرسکتیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو الیامحفوظ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اندر کسی انسانی کلام کی آمیزش کرنابھی جاہے تو نہیں کرسکے گا۔

یہ واقعہ ایک صرح مجزہ ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ وہ ہو بات ارشاد فرمائی تھی تواس وقت یہ کلام ابھی پیش بی کیا گیاتھا لیکن آج تقریباچ وہ سو برس گزر چکے ہیں اور کوئی شخص آج تک اس کے اندر کسی طرح کار دوبدل نہیں کر سکا۔ اس وقت تو خدا اور اس کے رسول اللہ اللہ کا کے سوال اس بات کو کوئی نہیں دکھے سکتا تھا کہ قرآن ہیں کسی طرح کی آمیزش نہیں ہو سکے گی' اور یہ بات بسرطال بین گئی علم کی بنا پر کہی گئی تھی' لیکن آج یہ بات صدیوں کے تجربے سے قابت ہو چکی ہے کہ جو کچھ کما گیاتھا وہ فی الواقع حق تھا۔ اسی چیز کانام مجرہ ہے۔

کے فرمایا کہ علماء بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے۔ بعنی ایک عالم 'قرآن کو پڑھنے سیجھنے اور اس پرغور و فکر کرنے میں اپنی عمر گزار دے گالیکن بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے گا۔ اس پر خور و فکر کرنے میں اپنی عمر گزار دے گالیکن بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے گا۔ اس پر کوئی وقت ایسا نہیں آئے گاجب وہ اس نتیج پر پہنچ کہ قرآن سے

اے جو پچھ بھنا تھا وہ سب پچھ اس نے بچھ لیااور اب اے مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ آج تک بھی کسی عالم کی زبان پریہ بات نہیں آئی ہے کہ اب میں قر آن سے سیر ہو چکا ہوں ، اب اس میں مزید کوئی چیز الی نہیں ہے جو بچھے حاصل کرنی ہو۔ جہ بھر فر مایا کہ قر آن کوخواہ کتنا ہی پڑھویہ پرانانہیں ہوتا۔

آپ سی اعلیٰ ہے اعلیٰ مرتبے کی کتاب کوبھی زیادہ سے زیادہ دو چار یا حد سے حد دس بین مرتبہ پڑھیں گے بالا آخر اکتاجا کیں گے لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ عمر بھر اور بار بار پڑھی جانے کے باوجود طبعیت اس سے نہیں بھرتی نصوصاً سورہ فاتحہ تو دن بیں لگ بھگ بچیاس مرتبہ پڑھی جاتی ہے لیکن معاذ اللہ بھی کسی کے ول میں سے بیزاری پیدا نہیں ہوتی کہ کب تک وہ ایک ہی چیز کود ہرا تارہے۔ لا ریب سے اس کلام کاایک مجزہ ہے اوراس کی غیر معمولی خوبی کا ایک نشان۔

ارشاد ہوا کہ قرآن کے جائب بھی ختم نہیں ہوں گے۔۔ واقعہ یہ ہے کہ آدی کی عمر قرآن مجید کو پڑھتے ،اس پرخور کرتے اور تحقیق کرتے گزرجاتی ہے کین اس کے جائب ختم ہونے میں نہیں آتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چالیس چالیس اور پچاس پچاس برس کے مطالع کے بعد کسی وقت قرآن کو کھول کر پڑھتا ہے تو کوئی آبت الیس سامنے آتی ہے جے پڑھ کروہ محسوس کرتا ہے کویا آج کہا مرتبہ پڑھی ہے۔ کوئی ایسا مضمون اس سے نکاتا ہے جو عمر بھر کے مطالعہ میں بھی نہیں نکاتا۔ ای لیے فرمایا گیا کہ اس کے جائب بھی ختم نہ ہوتی گے۔

ہے قرآن مجید کوئن کرجنوں کے ایمان لانے کا واقعہ سور ہ جن اور احقاف میں بیان ہوا ہے۔ اس سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایما موٹر کلام ہے کہ انسان تو بیان ہوا ہے۔ اس سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایما موٹر کلام ہے کہ انسان تو

انسان جن بھی اگر اس کلام کو ضد' تعصب اور ہث دھرمی ہے الگ ہو کر کھلے دل ہے سنیں تووہ بھی اس بات کی شمادت دیئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بیہ قرآن راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صرف اس پر ایمان لاکر راہ ہدایت مل سکتی ہے۔

ہے قرآن مجید کی ان تمام صفات کی بناپر نبی اللظائے نے یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں جو فقنہ آنے والا ہے اس سے بچانے والی چیز سوائے قرآن کے اور کوئی نمیں ہوگی اور اس بات کی وضاحت فرمادی کہ قرآن کی کیا خصوصیات اور کیا کمالات میں جن کی بناپر یہ قیامت تک انسان کو ہر فقنے سے بچا تارہے گا۔

#### ٠٣٠ عامل قرآن كے والدين كوايك روشن تاج پهنايا جائے گا

عَنْ مُعَاذِنِ الْجُهَنِّي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَا الْقُرْانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ ٱلْبِسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَا الْقُرْانَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ ٱلْبِسَ وَالِدَةُ تَاجًا يَّومَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ هُ آخسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوْتِ الدُّنْيَالُوْكَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَكَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلُوكَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمِلَ بِهُذَا لَوْكَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَكُمْ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ فَا اللَّهُ عَمِلَ بِهُذَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْوَاللَّهُ اللَّهُ مُعَالِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُ

حضرت هُعَافِ جُهنِی بی الله الله الله الله المان کاید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گاجس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تہمارے گھروں میں اتر آئے تو وہ اس کی روشنی سے عمدہ ہوگی ...... پھر تہمارا کیا خیال ہے کہ جو شخص خود قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہو

#### گ-(احمهٌ ابوداؤد)

یماں ان والدین کا ذکر نہیں ہے جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے ہے روکتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے بیچ ہے یہ کتے ہیں کہ یہ تو طلبین گیا ہے اب یہ ہمارے کس کام کا۔ یہ کیا دنیا کمائے گا' یہ تو قرآن پڑھنے ہیں لگ گیا ہے۔ اس کے برعکس یماں ان والدین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے بیچ کو قرآن پڑھایا اور اسے ایسی تربیت دی کہ وہ ان کی زندگ میں بھی اور ان کے بعد بھی قرآن پڑھتارہا' اور اس نے اپنی عملی زندگ کی تغییر بھی اس کے مطابق کی۔ اس کے قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرنے کا نہ صرف یہ کہ خود اس کو اجر ملے گا بلکہ اس کے والدین بھی اجر پائیس گے۔ وہ اجر یہ ہوگا کہ قیامت کے روز انہیں بزرگی اور افتخار کاروشن تاج پہنایا جائے گا..... اس چیز سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ جو شخص خود قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا چیز سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ جو شخص خود قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا جاسی یہ اندازہ کیا جاسکا ہے کہ جو شخص خود قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا جاس پر اللہ تعالیٰ کی کیا بچھ مرمانیاں ہوں گی اور وہ کیا بچھ اجریائے گا۔

## ا٣- قرآن کی حفاظت نه کی جائے تووہ بہت جلد فراموش ہوجا تاہے

عَنْ آبِي مُؤسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَاهَدُوْا الْقُرْانَ فَوَالَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَاهَدُوْا الْقُرْانَ فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِيًا مِنَ الْإبِلِ فِي عُقْلِهَا لَهُ اللهُ وَاشَدُّ تَفَصِيًا مِنَ الْإبِلِ فِي عُقْلِهَا لَهُ اللهُ وَاشَدُّ تَفَصِيًا مِنَ الْإبِلِ فِي عُقْلِهَا لَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

 میری جان ہے بیہ ذہن سے نکلنے کے لیے اس طرح 'بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی کر تا ہے 'جس طرح بندھے ہوئے اونٹ رسی بڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (متنق علیہ)

مرادیہ ہے کہ اگر آدمی قرآن مجید کویاد کرنے کے بعد اسے یاد رکھنے کی فکرنہ کرے توبیہ آدمی کے ذہن ہے اس طرح فرار کرتاہے جس طرح اونٹ رسی تزواکر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے... اس کی وجہ بیہ ہے کہ انسان کانفس قرآن مجید کو اس وفت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ انسان اے بوری ارادی قوت کے ساتھ قرِ آن کو قبول کرنے اور ذہن نشین کرنے پر مجبور نہ کرے۔اگریہ اہتمام نہ کیاجائے تو وہ قرآن مجید کو اگل دینے اور اس ہے نکل بھاگنے کی کوشش کر تاہے کیونکہ اس کے اندر سے کمزوری موجود ہے کہ وہ قرآن کی عاید کردہ پابندیوں سے نکلنا جاہتا ہے وہاں مدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے جو قرآن اس کے لیے مقرر کرتا ہے اس وجہ سے ا یک بندہ تفس جو اپنے نفس پر جبر کر کے اسے خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے والا نہیں ہو تا وہ بعض او قات قرآن کو سنتے ہوئے گھرا تا ہے کہ نہ معلوم کون سی آیت الی آجائے جواس پر جحت تمام کرکے اسے مجبور کردے کہ وہ اسپے غلط اور ناجائز کاموں ۔ سے باز آجائے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کو یا د کرنے کے بعد اسے ذہن میں محفوظ ر کھنے کی کوشش کرو تا کہ بیہ تہماری غفلت اور کو تاہی کی وجہ سے فراموش نہ ہو

#### ۳۲ - قرآن کویاد کرکے بھلادینابہت بری بات ہے

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِنُسَ مَا لِا حَدِهِمْ اَنْ يَتَقُولَ نَسِيْتُ آيَةً

كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّى وَاسْتَذْكِرُوْاالْقُرُانَ فَإِنَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ - (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَذَادَمُسْلِمٌ: بِعُقُلِهَا)

یمال بھی وہی چیز دو سرے پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ سمی شخص

کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد بھلا دینا بہت بری بات ہے۔ اس کا بھول جانا
دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس نے قرآن کی پرواہ نہیں کی اور اسے یاو
کرنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں دی .... اب چو تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی
طرف ہے بیازی برتآ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتا ہے۔ وہ اپنا کلام
الیے آدمی کے پاس رکھنا پند نہیں کر تاجواس کا قدر شناس نہ ہو۔۔۔اس لیے فرمایا
کہ قرآن کو یادر کھنے کی کوشش کرواور یاد کرنے کے بعد اسے بھلانہ دو۔

<u>۳۳۔ قرآن یا د کرنے والے کی مثال</u>

عَنِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرُانِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكُهَا وَإِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ)

حضرت عبدالله بن عمر (رضی الله عنه) نبی الفلطی کی کابیه ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قرآن یاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس کے پاس بندھے ہوئے اونٹ ہوں۔ اگر وہ ان کی حفاظت کی فکر کرے گانو وہ اس کے پاس رہیں گے اور اگر وہ انہیں آزاد کر دے گانو وہ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو موی اشعری بھائی مضرت عبداللہ بھی بین مسعود اور حضرت عبداللہ بھی جیسامضمون الفاظ کے کچھ تغیر عبداللہ اللہ اللہ الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ رسول اللہ الفاظ کے کچھ تغیر مواقع پر بیہ بات لوگول کو ذہمن نشین کرائی ہے کہ جتنا قرآن یاد کروا سے یاد رکھنے کی کوشش بھی کرو۔ اگر اسے بار بار تحرار کے ذریعے سے ذہمن میں محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کروگے تو یہ تمہارے ذہمن سے نگل جائے گا۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کے حفاظ ہیشہ قرآن ہہراتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں رمضان میں قرآن سنانا ہو تواس کے لیے انہیں کافی پہلے ہے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر آدمی قرآن یاد کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ کرنے تو یہ بہت جلد فراموش ہوجا تا ہے۔

٣٩- قرآن كود كجمعى اوريكسونى كے ساتھ پڑھو عَنْ جُنْدُب بْنِ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

# الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْرَانُواالْقُرْانَ مَاأَنْتَلَفَتُ قُلُولُكُمْ ' فَاِذَا خَتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ ـ (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

حضرت جندب بن عبدالله رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله الملطانی الله عرمایا: قرآن اس وفت تک پڑھوجب تک که تمهارا ول اس میں لگا رہے۔ جب ول نه لگ رہا ہو تو پڑھنا چھوڑ دو۔ (متفق علیه)

مرادیہ ہے کہ آدی ایس حالت میں قرآن نہ پڑھے بنب کہ اس کاذبن قرآن کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو۔ آدمی بتنا کچھ دلچیں اور اوجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو انتا کچھ پڑھے۔ اصل چیز منزل پوری کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو پوری توجہ ہے اور اس کے معنی سیجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے پڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک پارہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ اس حالت میں بھی بیٹھے ہوئے اس پڑھتے رہی کہ رہیں جبکہ آپ کا ذہن اس کی طرف یکسو نہ ہو رہا ہو۔ اس سے بدرجما بمترہ کہ آپ ایک ہی رکوع پڑھیں لیکن اچھی طرح سے دل لگاکر پڑھیں۔ اگر آدمی یہ نہ کر شخص منزل پوری کرلینے سے کیا حاصل۔

#### 

عَنِ قَتَادَةً قَالَ سُئِلَ انشَ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَةُ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ كَانَتُ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ كَانَتُ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَا بِسْمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم الرُّحِيْمِ يَمُدُّ بِيسْمِ الله وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ (رَوَاهُ البُخَارِيُّ) بِالرَّحْمُنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ - (رَوَاهُ البُخَارِيُّ)

حضرت قماده رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه حضرت انس برائي سے بوچها كيا كه نبى الله الله كى قرأت كا طريقه كيا تفا۔ انہوں في جواب بين فرمايا كه آپ الله الله الفاظ كو كينج كينج كرايين بورى طرح اداكرتے ہوئے) پڑھتے تھے بھرانہوں نے خود بسم الله المو حملن المو حيم پڑھ كرسائى اور ايك ايك لفظ كو كينج كراوا كيا۔ بينسم الله الله حملن المو حيم پڑھ كرسائى اور ايك ايك لفظ كو كينج كراوا كيا۔ بينسم الله الله الله حملن الورجيم كے الفاظ كو كينج كرير ها)۔ (بخارى))

# ٣٧- نبي كاخوش آوازي كے ساتھ قرآن پڑھنااللہ كوبہت محبوب ہے

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِشَى ءٍ مَّا أَذِنَ لِنَبِي يَتَغَنَّى بِالْقُرُانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ ہے وہ نمی کی آواز کو سنتا ہے جب کہ وہ قرآن خوش آوازی کے ساتھ پڑھ رہاہو۔(متفق علیہ)

#### ۲۳۷

عَنْ اَبِىٰ هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَذِنَ اللَّهُ لِشَى ءٍ مَآ اَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوتِ بِالْقُرُانِ يَجْهَرُبِهِ - (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ بن ٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ ہے ا ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کسی چیز کواتن توجہ سے نہیں سنتا بھنی توجہ سے کہ ایک خوش آواز نبی کے قرآن پڑ ہنے کو سنتا ہے جبکہ وہ یا آواز بلند پڑھ رہا ہو۔ (متفق علیہ)

ند کورہ بالا دونوں حدیثوں کے الفاظ اگر چہ کمی قدر مختلف ہیں لیکن ان دونوں
کامضمون اور مفہوم ایک ہی ہے مرادیہ ہے کہ نبی کاخوش آوازی کے ساتھ قرآن
پڑھنا ایسی چیڑ ہے کہ اللہ تعالی کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز مرغوب اور محبوب نہیں۔
یمی وجہ ہے کہ وہ جس محبت اور توجہ سے نبی کے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے اس محبت
اور توجہ سے کی وہ جس محبت اور توجہ سے نبی کے قرآن پڑھنے کو سنتا ہے اس محبت
اور توجہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔

# ۳۸۔جو قرآن کو لے کر مستغنی نہ ہوجائےوہ ہم میں سے نہیں

عَنْ اَبُوْهُ رَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنِّ بِالْقُرْانِ - (رَوَاهُ

#### الْبُخَارِي)

یماں بیاب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ خوش آوا زی ہے مراد کیا ہے:

قرآن خوش آوازی سے پڑھنا اور چیز ہے اور گاکر پڑھنا اور چیز۔ خوش آوازی سے پڑھنا یہ ہے کہ آدمی اسے اچھے طریقے سے اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھے تاکہ سننے والا اس کی طرف متوجہ بھی اور اس سے متاثر بھی۔ پھرخوش آوازی میں صرف آواز کی خوبی ہی شامل نہیں بلکہ بیہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی ا ہے طریقے سے پڑھے جس ہے بیہ ظاہر ہو کہ وہ ایک ایک آبت کا اثر قبول کرتے ہوئے پڑھ رہاہے۔ قرآن پڑھنے کا اندا ذیہ ہو ناچاہیئے کہ آدمی جس مضمون کی آیت پڑھ رہاہواس کی کیفیت بھی اس پر طاری ہو۔ مثلاً اگر کوئی عذاب کی آیت ہے تواس میں اس کالب ولہے ابیاہو کہ جیسے اس پر خوف کی سی کیفیت طاری ہے۔ اگر وہ کوئی تواب کی یا آخرت کی نعمتوں کی آبت پڑھ رہا ہو تو وہ اسے اس طرح سے پڑھے کہ جیے اس پر ایک انبساط اور مسرت کی کیفیت طاری ہے۔ اسی طرح اگر کسی آیت میں استفهام ہے تو وہ اسے استفہام کے انداز میں اداکرے۔اس طرح قرآن مجید کوخود سمجه كراوراس سے متاثر ہوتے ہوئے ایسے انداز سے پڑھناچاہیے جس سے سننے والا خوش آوازی ہے متاثر ہوتے ہوئے ایسے اندازے پڑھنا چاہیے جس سے سننے والا خوش آوازی ہے متاثر ہونے کے علاوہ اس سے اس طرح اثر قبول کرے جس

طرح کسی ایٹھے مقرر کی تقریر کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگریہ بات نہ ہواور قرآن کو محض گانے کی می سرتال کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ تغنبی بِالْقُورُ ان نہیں ہے۔ اسے جدید دور کی اصطلاح میں ثقافت کا نام تو دیا جائے گا گروہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں گی۔

تَغَنی بِالْقُوْاُن کادو سمرا منہوم یہ ہے کہ قرآن کولے کر آدمی دنیا کی ہرچیز سے مستغنی ہوجائے۔ اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اس خدا پر بھروسہ کرے جس کا وہ کلام ہے۔ پھر کسی کے آگے نہ تو اس کا ہاتھ پھیلے نہ اس کی گردن جھے پھرنہ وہ کسی سے ڈرے اور کسی ہے کوئی طبع رکھے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو اس نے قرآن کو بھیک کا مکڑا تو بنالیالیکن اسے سلے کروہ دنیا ہے مستغنی نہیں ہوا۔

## 

 ے خاطب ہو کر فرمایا: مجھے پڑھ کر ساؤ۔ ہیں نے عرض کیا کیا ہیں
آپ اللہ کو پڑھ کر ساؤں در آنحالیکہ آپ اللہ ہی پر تو
قرآن اترا ہے؟ حضور اللہ ہی نے فرمایا: ہاں میں چاہتا ہوں کہ
قرآن کی دو سرے مخص سے سنوں۔ پھر میں نے سورہ نساء کی
قرآن کی دو سرے مخص سے سنوں۔ پھر میں نے سورہ نساء کی
الاوت کی۔ یماں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا۔... کیا ہے گی ان
لوگوں پر اس وقت جب کہ ہم ہرامت پر ایک گواہ لائیں گے اور
اے نی اللہ ہم آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔...
اب نی اس مقام پر پہنچاتو حضور اللہ ہے نے فرمایا: بس کافی ہے....
اب ایک میری نگاہ حضور اللہ کے چرہ مبارک پر پڑی تو کیا دیکتا
ہوں کہ آپ کی آئکھوں سے آنو بہہ رہے ہیں۔ (متفق علیہ)

وہ تمام لوگ رسول اللہ اللہ اللہ کا امت ہیں جو آپ اللہ کے کا بعث کے بعد سے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں 'اس فرق کے ساتھ کہ اگروہ حضور اللہ کے پرائمان اللہ کا است ہیں اور اگر انہوں نے ایمان قبول سے ہیں تو وہ ایک معنی میں آپ اللہ کے کا امت ہیں اور اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ دو سرے معنی میں آپ اللہ کے کا امت ہیں ۔ کسی نبی کی امت ایک تو وہ لوگ ہوت ہیں جو اس کے پیرو ہوں اور دو سرے وہ لوگ ہیں جن کی طرف اس نبی کو جمیع گیا ہو۔ رسول اللہ اللہ کا تھے تھے تیں انسانوں کی طرف نبی بنا کر ہیں جے گئے ہیں اس لیے آپ اللہ کا کہ بعث ہیں جو تکہ تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر ہیں جگئے ہیں اس لیے آپ اللہ تھی بعث سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں کے وہ سب آپ کی امت ہیں۔ '

نی الطابی مفرت عبدالله «بن مسعود سے سورہ نساء کی آیت من کر آب دیدہ کیوں ہو گئے ؟

#### اس بات پرغور کیجئے۔

آخرت میں سب قومیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کی جائیں گی اور ہرقوم پر اس کے نبی کو بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جمت اس قوم پر اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ نبی خدا کے حضور میں اس بات کی شادت نہ دے کہ اس نے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حق اوا کر دیا تھا۔ اگر معاذ اللہ نبی کی طرف سے کوئی اوئی ہی کو تاہی بھی رہ گئی ہو تو وہ اس بات کی شہادت نہیں دے سکتا کہ اس نے بیغام پہنچانے کا حق اوا کر دیا۔ اس طرح اس کی امت سے نہیں دے سکتا کہ اس نے بیغام پہنچانے کا حق اوا کر دیا۔ اس طرح اس کی امت سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے اور استغانہ کی شہادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

نی الله این دمه داری کاس قدر شدیداحساس تھاکہ جب آپ الله این الله این دمه داری کاس قدر شدیداحساس تھاکہ جب آپ الله این این ایسے ایسے سے یہ آبت سی تو آپ الله این کی آئھوں سے آنسو بهہ نظے۔ اس خیال نے آپ الله این کا کہ جمعے کتنی بڑی ذمہ داری کے مقام پر کھڑا کیا گیا ہے۔ آج سے لے کرقیامت تک جتنے انسان بھی ہوں گے ان سب پر خدا کی ججت میرے ذریعہ سے لے کرقیامت تک جت اس جست کو پؤرا کرنے میں ذرہ برابر بھی کی رہ گئی تو جمعے اس جست کو پؤرا کرنے میں ذرہ برابر بھی کی رہ گئی تو جمعے اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔

غور کیجے ۔۔۔۔ کیااس سے بڑا کوئی منصب اس دنیا میں ممکن ہے 'اور کیاا یک انسان کی اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ اس کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں پر خدا کی جمت پوری ہونے کی ذمہ داری تنااس کی ذات پر ہو۔ عملاً میہ منصب نبی کریم الفائلی کا تھااور اسی مخصن ذمہ داری کے احساس نبی سماری ہوئی جاتی تھی 'یمال تک کہ اللہ تعالی نے آپ سے حضور الفائلی کی کمر دو ہری ہوئی جاتی تھی 'یمال تک کہ اللہ تعالی نے آپ الفائلی کو تسلی دلانے کے لیے یہ الفائل فرمائے:

# وَوَضَعْنَاعَنُكَ وِزُرَكُ الَّذِي ٱنْقَضَ ظَهْرَكَ (ٱلْمَنَشُرَحُ:٣'٢)

(اورہم نے آپ اللہ ﷺ سے وہ بھاری بوجھ اٹار دیا جو آپ اللہﷺ کی کمر توڑے ڈال رہاتھا)

ایک طرف تو نبی کریم اللہ کی اس عظیم اور کشمن ذمہ داری کاشدید احساس تھااور دو سری طرف آپ ہروفت اس غم میں تھلے جاتے تھے کہ جن لوگوں کو میں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں وہ اس سے مسلسل روگر دانی کرکے خود کو ایک خوفناک انجام کی طرف د تھیل رہے ہیں قرآن میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے ارشادہ واسے:۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَنْ لا يَكُونُوْ امُؤْمِنِيْنَ (الشُّعَرَاء:٣)

(شاید آپ الفلی اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ بیہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے)

کی وجہ ہے کہ جب آپ الکا ایک ہے تھارت عبداللہ بن مسعود ہے وہ آیت سی تو آپ الکا ایک ہے کہ جب آپ الکا ایک آنسو جاری ہو گئے اور آپ الکا گانے ہے فرمایا کہ بس بیس رک جاؤ۔ اب آگے کا مخل نہیں ہے۔

# ٠٧٠ علم قرآن كى بركت سے حضرت ابى دولتى بن كعب كااعزاز

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاثْبِي بُنِ كَعْبِ: إِنَّ اللهَ اَمْرَنِى اَنُ اَقْرَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ وَاللهُ سَمَّانِى لَكَ؟ قَالَ نَعَمْ وَاللهُ وَقَدُ ذُكِرْتُ عِنْدَرَبِ الْعُلَمِيْنَ؟ قَالَ نَعَمْ فَذَرَ فَتَ عَيْدَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ اِنَّ اللهِ اَمْرَنِي اَنْ اَقْرَا عَلَيْكَ اللهِ يَكُنِ وَفِي رِوَايَةٍ اِنَّ اللهِ اَمْرَنِي اَنْ اَقْرَا عَلَيْكَ اللهِ يَكُنِ اللهِ اَمْرَنِي اَنْ اَقْرَا عَلَيْكَ اللهِ يَكُنِ اللهِ اَمْرَنِي اَنْ اَقْرَا عَلَيْكَ اللهِ يَكُنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله المنطقة عنه سے معرت الی بن کعب رمنی اللہ عنہ سے فرمایا. اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں۔ معزت انی بن کعب الفاقای نے عرض کیا:۔ کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر آپ سے یہ بات فرمائی ہے؟ حضور اللطابی نے فرمایا:۔ ہاں۔ ا نہوں نے دوبارہ عرض کیا:۔ کیا بچ مج میرا ذکراللہ رب العالمین کے حضور میں ہوا؟ حضور اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا:۔ ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب کی آنکھول سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک روایت مِن رسول الله العلاقة على من الغاظ آئے بین: - الله في محم ويا ے كەمى تىسىلىم يَكُن الَّذِيْنَ كَفَرُوْا....(سورەالبينه) يره كرسناؤل- معزت ابي من كعب نے عرض كيا: - كيا الله تعالى نے میرانام کے کریہ بات فرمائی ہے؟ حضور اللہ اللہ نے فرمایا: ہاں۔اس پر حضرت الی تابن کعب روپڑے۔(متغق علیہ)

حضرت الی بن کعب رمنی الله عنه کی وه کیاخصوصیت علی جس کی بناپر الله تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی عزت و مرتبت سے سرفرا ز فرمایا۔

احادیث میں آتا ہے کہ حضرت الی اس کعب محابہ کرام المیں سے قرآن کو

سب سے زیادہ جانے والے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے محابہ کرام کی تربیت جن بے شار طریقوں سے فرمائی ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جس محابی کے اندر کوئی غیر معمولی مملاحیت ہوتی تھی اللہ تعالی اس کے ساتھ خصوصیت کابر ہاؤ اختیار فرماتے تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو اور اس کی وہ صلاحیت نشو و نمایائے۔ اس لیے رسول اللہ اللہ اللہ ایک کوہدایت کی گئی کہ آپ اللہ ایک تھوسے نہ سائے کہ اللہ اکبر میرا کرسنا کمیں اور حضرت الی بن کعب اس پر خوشی سے پھوسے نہ سائے کہ اللہ اکبر میرا یہ مقام کے اللہ اللہ کے ہاں میرانام لے کرمیرا ذکر کیا جائے۔

آپاں مے اندازہ کرسکتے ہیں کہ صحابہ کرام سے دلوں میں کلام اللی کی محبت کس قدر مشاق اور آرزومندر ہے تھے کہ وہ اللہ کس قدر مشاق اور آرزومندر ہے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آئیں اور خدائے بزرگ وبرتزان کے ساتھ خصوصیت کا کوئی بر تاؤکرے۔

# ا ۱۷ - قرآن کو دستمن کی سرز مین میں نہ لے جاؤ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللَّى اَرْضِ الْعَدُوّدِ (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَ تُسَافِرُوْا بِالْقُرْانِ فَإِنِّى لاَ اَمَنُ اَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ۔

 آئے ہیں کہ قرآن لے کر (دسمن کی سرزمین میں) نہ جاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کمیں دسمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ (متفق علیہ)

مدعایہ ہے کہ جس جگہ قرآن مجید کی توہین اور بے ادبی ہونے کا اندیشہ ہووہاں جان ہو جھ کر قرآن کالے جاناد رست نہیں۔

#### ٣٧ \_ اصحاب مِنْ اللهُ صفه كي فضيلت

عَن اَبِي سَعِيْدِ وِالْخُدُرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُبِبَعْضِ مِّنَ الْعُرْيِ وَ قَارِئٌ يَّقُرَءُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا ' فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِي فَسَلَّمَ 'ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قُلْنَا كُنَّا نَسْتَمِعُ اللَّي كِتَابِ اللَّهِ \* فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أمِرْتُ أَنْ اَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ ۚ قَالَ فَجَلَسَ وَسُطَنَا لِيَغِدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا ۚ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَوَزَتْ وَجُوْهُهُمْ لَهُ ۖ فَقَالَ ٱبْشِرُوا يَا مَغْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَّ ذٰلِكَ خَمْسُ مِا تُقِسَنَةٍ - (رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرمائے ہیں کہ میں ا یک روز غریب اور خشه حال مهاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھاہو ا تھا۔ حالت میہ تھی کہ ان میں ہے ہرا یک دو سرے کے اوٹ لے رہا تھا کیونکہ ان کے پاس تن ڈھانکنے کو بورے کپڑے نہیں تھے اور (ا نئی مهاجرین میں ہے) ایک قاری ہمیں قرآن پڑھ کر سار ہاتھا۔ آ كر كھڑے ہو گئے۔ جب حضور اللھ آ كر كھڑے ہوئے توجو صاحب قرآن پڑھ رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔حضور الفاقائی نے ہم لوگوں کو سلام کمااور پھر فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی کتاب من رہے تھے۔ اس پر آپ اللہ اللہ اللہ ارشاد فرمایا: اس الله کاشکرے جس نے میری امت میں ایسے لوگ فراہم کر دیئے ہیں جن کے بارے میں مجھے تھم دیا گیاہے کہ میں ان کی معیت پر مطمئن رہوں" پھر حضرت ابو سعید" خد ری بیان کرتے مِن كمه آب الله الله آكراس طرح جمارے ورميان جينے گئے كه ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی امتیا زنہ رہا۔ (یوں معلوم ہو تا تھا کہ آپ ہمیں میں ہے ہیں 'کوئی الگ شخصیت نہیں) پھر حضور اللطابيَّةِ نے اس طرح اشارہ کیا' مدعایہ تھا کہ حلقہ بنا کر بیٹھو۔ لوگ اس طریقے سے حلقہ بنا کر بیٹھ گئے کہ سب کے چیرے حضور الکھا ہے مهاجرین 'خوشخبری ہو تنہیں اس تھل نور کی جو قیامت کے روز تنہیں حاصل ہو گا۔تم دولت مندوں ہے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے اور آخرت کا آدھادن دنیا سے پانچ سوسال کے برابر ہے۔(ابوداؤد)

ضُعَفَاءُ المُهَاجِوِیْن ہے ہو ڑھے یا جسانی طور پر ضعیف مراد نہیں ہیں بلکہ غریب اور خشہ حال مراد ہیں یعنی وہ مماجرین جو بب سروسامانی کے عالم میں صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ اپنے گھربار چھوڑ کر آگئے تھے۔ان کے یاس نہ پہننے کو کپڑا تھا'نہ کھانے کو رونی اور نہ سرچھپانے کو جگہ۔ لیکن دین کے ساتھ وابنگی اور قرآن ہے شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ فارغ بیٹھے بیکار با تیں کرنے کے بجائے اللہ کا کلام سنتے اور ساتے۔

قرآن مجید میں بیہ بات اس مقام پر فرمائی گئی ہے جہاں اللہ تعالی نے بیہ ہدایت فرمائی ہے کہ کے کے ان بڑے بڑے سرداروں اور دولت مندوں کے قبول حق ہے انکار کی کوئی پروانہ کرواور اس بات کی فکر میں نہ لگو کہ ان میں سے کوئی تہماری جماعت میں آئے گاتو اس کے اثر و دبد ہہ اور ذاتی وجاہت ہے بیہ دین فروغ پائے گا۔ بلکہ اس کے بر عکس جو لوگ مفلس اور کنگال ہیں لیکن ایمان لاکر تہمارے پاس کے بر عکس جو لوگ مفلس اور کنگال ہیں لیکن ایمان لاکر تہمارے پاس کے بیان کی معیت اور دفاقت یہ مطمئن ہوجاؤ۔ (1)

ایک آدی جب دین کی تبلیغ کا آغاز کرتا ہے تواس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ برے بردے بااثر لوگ اس کی وعوت پرلیک کمیں تاکہ ان کے قبول دین ہے وعوت رہیں کمیں تاکہ ان کے قبول دین ہے وعوت دین کے کام کو فروغ نصیب ہو۔ اس صورت ہیں جب کم حیثیت اور مفلوک الحال لوگ آکر اس دعوت میں دلچیں لیتے 'اے قبول کرتے اور اس کام کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں تو بعض او قات وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ دین کو کیا فروغ نصیب ہوگا۔ لیکن دین کے لیے کام کرنے والوں کے سوچنے کا یہ انداز درست نہیں اس لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ الا کی معیت پر مطمئن ہو جائمیں اور اور کم حیثیت مومنین کو کم اہم نہ سمجھیں ' بلکہ ان کی معیت پر مطمئن ہو جائمیں اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے شیوخ اور رئیسوں کی گھرنہ کریں۔

﴿ کفار مکہ کے سردار بھی نبی اللہ ایک کواس بات کاطعنہ دیتے تھے کہ قوم کے وہ دانا اور صاحب حیثیت لوگ 'جن کی طرف قوم اپنے معاملات میں رجوع کرتی ہے 'ان میں ہے کوئی بھی آپ اللہ ایک پر ایمان نہیں لایا۔ بس سے کوئی بھی آپ اللہ ایک پر ایمان نہیں لایا۔ بس سے نیج قسم کے لوگ آپ بر ایمان لائے ہیں اور ان کو لے کر آپ اللہ ایک ہم جیتے ہیں کہ ونیا میں خد اکا دین بھیلا کمیں گے ۔ ان طعنوں کے جو اب میں سے بات سمجھائی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لایا ہے وہی دراصل قیمتی ہے اس کے ہر عکس جو شخص ایمان کورد کر رہا ہے وہ

شَاءَ فَلْيُومِنْ قَامَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُوّْ (پ١٨ 'سوره الكيف' آيت ٢٩ '٢٩) ترجه زاوراے تی اے دل کوان لوگوں کی معت پر مطمئن کروجوائے رب کی رضا کے طلب گار ہن

ترجہ:اوراے نبی اپنے دل کوان لوگوں کی معیت پر مطمئن کروجوا پنے رب کی رضا کے طلب گاربن کر مبح وشام اے پکارت میں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پند کرتے ہو؟ کسی ایسے مخص کی اطاعت نہ کروجس کے دل کو ہم نے اپنی یا دسے خاص کی اطاعت نہ کروجس کے دل کو ہم نے اپنی یا دسے خاص کی اطاعت نہ کروجس کے دل کو ہم نے اپنی یا دسے خاص کی دیا اور جس نے اپنی خواہش منسس کی پیروی اختیار کرلی ہواور جس کا طریق کار افراط و تفریط پر مبنی ہے ۔۔۔۔۔۔ صاف کمہ دو کہ میہ حق ہے تمہارے رب کی طرف ہے 'اب جس کا جی جانے مان لے اور جس کا جی جانے انکار کردے۔

نہ توکوئی دانا آدمی ہے اور نہ اس کار کیس ہونااور شخی ہونائی اہمیت رکھتاہے آج اگر
کوئی شخص شخ ہے توکل اس کی مشیخت ختم ہوجاتی ہے اور اگر آج کوئی ر کیس ہے
توکل اس کی ریاست ختم ہوجاتی ہے اور یمی کم حیثیت 'نادار اور خشہ حال لوگ ان
کا تختہ الث دیں گے اس لیے فرمایا گیا کہ مطمئن ہو جاؤ ان ٹوگوں کی معیت پر جو
تہمارے ساتھ آگئے ہیں اور ان سے نگاہیں نہ پھیرو۔

پھرنی الفائی نے ان مماجرین کو یہ خوشخبری سائی کہ قیامت کے روز تہیں کمل نور حاصل ہو گاور تم جنت میں دولت مندوں ہے آدھے دن پہلے داخل ہو گے۔ اس طرح حضور الفائی نے انہیں اس بات کی تبلی دی کہ خدا کے دین کی فاطر تم نے جس طرح تکلیفیں اور مصبتیں برداشت کی ہیں 'خطرات انگیز کیے ہیں فاطر تم نے جس طرح تکلیفیں اور مصبتیں برداشت کی ہیں 'خطرات انگیز کیے ہیں اور غربت و تنگد سی کی زندگی کو اپنے گھروں سے عیش و آرام پر ترجیح دی ہان کے بدلے میں اللہ تعالی تہیں قیامت کے روز مکمل نور عطاکرے گااور تم دولت مندوں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ اس آدھے دن کے متعلق یہ وضاحت فرمائی کہ قیامت کا آدھاون اس دنیا کے بائی سوسال کے برابرہوگا۔

اس چیز کے متعلق تغین سے پچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کے آدھے دن ہے'۔

اور اس کے پانچ سوسال کے برابر ہونے سے کیا مراد ہے۔ حضور الفاقظ نے نہ بات زبن نشین کرانے کے لیے کہ آخرت میں زمانے کا معیار اس دنیا سے مخلف ہوگا' مخلف مواقع پر مخلف مقداریں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بلاوجہ کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات آخرت میں ہی کھلے گی کہ وہاں زمان و مکان کامفہوم کیا ہے اور اس کے بیانے کیا ہیں۔

#### سرم۔ قرآن خوش آوازی سے پڑھو

عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصْوَاتِكُمْ - (رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصْوَاتِكُمْ - (رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصْوَاتِكُمْ - (رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَبِيْنُ الْقُرُانَ بِاَصْوَاتِكُمْ - (رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمِثْنَى اللهُ اللهُ الْمِثْنَى )

مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کو حتی الامکان ایسے لیجے سے اور خوش آوازی سے
پڑھنا چاہئے۔ ایسے بے ڈھٹے طریقے سے نہیں پڑھنا چاہئے کہ دل اس کی طرف تھنچنے
کے بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو جائیں جیسا کہ ایک فارس شاعرنے کہا ہے۔
گر تو قرآن بریں نمط خوانی
ریٹری رونق مسلمانی

#### ممم ا مرآن کورٹھ کر بھلادیتا بہت بردی محرومی ہے

عَنْ سَعُدِبْنِ عُبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرِءٍ يَّقُو الْقُولُ الْقُولُ اللَّهُ يَنْسَاهُ إِلاَّلَقِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامِ الْمَرِءِ يَقُو الْقُولُ الْفَوْلَانَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّلَقِى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجُذَمَ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَوَ الدَّارِمِيُّ) اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَوَ الدَّارِمِيُّ)

حضرت سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله نے فرمایا:جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پھرا ہے بھلا دیتا ہے وہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا موا ہوگا۔(ابوداؤد 'داری)

تو اس کی جحت منقطع ہو گئی۔ اب اس کے پاس کوئی الیم چیز نتیں ہے جسے وہ اپنی صفائی میں پیش کر سکے۔ یہ وہ بے بسی کی کیفیت ہے جس میں قیامت کے روزوہ مبتلا ہو گااور اس کے متعلق یہ بیان کیا گیاہے کہ قیامت کے روزاس کاہاتھ کٹاہواہو گا۔

## ۵ سم۔ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِ و اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرِ اللهِ عَمْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ فِى اَقَلِ مِنْ ثَلَاثٍ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ فِى اَقَلِ مِنْ ثَلَاثٍ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ فِى اَقَلِ مِنْ ثَلَاثٍ وَالْمَالَةِ وَالْمَالِقِينَ وَالْمُؤْدَاؤُدُ وَالْدَّارِمِيُّ )

مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اس رفتار سے پڑھے کہ تین دین سے کم ہیں پورا قرآن پڑھ ڈالے تو اس رواروی کے عالم میں قرآن کو کیا سمجھ آکے گا۔ اس لیے حضور الفلالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کم از کم تین شب و روز میں ختم کرو۔ اس سے زیادہ دنوں میں ختم کرو تو بمتر ہے لیکن اس سے کم میں نہ کرو 'کیو نکہ اگر ایک آدمی روزانہ دس پارے کے اوسط ہے بھی تیز پڑھے تو اس صورت میں وہ پچھ نہیں شمجھ سکے گا۔

## ٣٧-علانيه اورجهياكر قرآن پڙھنے کی مثال

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجَاهِرُ بِالْقُرُانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَ الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ وَ الْمُسِرُ بِالْقُرُانِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ - (رَوَاهُ الْيِّرُمِذِيُّ الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ - (رَوَاهُ الْيِّرُمِذِيُّ وَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ - (رَوَاهُ الْيِّرُمِذِيُّ وَالْمُودَ وَنِسَائِي) وَابُو دَاؤُدوَ نِسَائِي)

حضرت عقبه بن عامر برائی رسول الله الملاقی کابیه ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مخص با آوا زبلند قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اس مخص کے مانند ہے جو علانیہ صدقہ دیتا ہے اور جو مخص آہستہ آوا زمیں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اس مخص کی طرح ہے جو چھپا کرصد قہ دیتا ہے۔ (ترفدی 'ابوداؤد'نسائی)

مرادیہ ہے کہ مذکورہ دونوں طریقوں سے قرآن مجید پڑھنے کا تواب بھی ہے اور فائدے بھی ہیں۔ اگر ایک آدی علائیہ صدقہ دے تواس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دو سرے لوگ بھی صدقے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اوران کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں اس کے بر عکس اگر ایک مخص چھپا کر صدقہ دے تواس کے اند را ظلام کی کیفیت رائخ ہوتی ہے اور وہ ریا کاری سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسابی معالمہ قرآن مجید کے چھپا کر آہت آواز سے پڑھنے اور بلند آواز سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ طلق خدا تک قرآن کی تعلیم پنچی ہے اور لوگوں میں اس کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بر علی آہت آہت سے چھپا کر پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بر عنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ۔ اس کے بر عنے کا شوق پیدا ہوتا ہے ۔ اس کے بر علی آہت آہت سے چھپا کر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس طرح آدی قرآن پورے اغلام کے ساتھ 'بغیر کسی ریا کے 'اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے قرآن پورے اغلام کے ساتھ 'بغیر کسی ریا کے 'اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے بر ھتا ہے اور اس میں کسی دو سرے جذبے کی آمیزش نہیں ہونے پاتی۔

## ے ہے۔ قرآن پر ایمان کس کامعتر<u>ہے</u>

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَآ أُمَنَ بِالْقُرُانِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ - (رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ)

حصرت صهیب رومی رصی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله الفاقاتی نے فرمایا: وہ مخص قرآن پر ایمان نهیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرلیا۔ (تر ندی)

قرآن کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو طال
کرنا و دون چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو تیں۔ ایک شخص کے قرآن کو مانے اور
اے پڑھنے کاکیافا کدہ اگر وہ قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے طال کرلے اور "
اس کی پوری زندگی ہے اس بات کی کوئی شمادت نہ ملے کہ اس نے واقعی قرآن کو
اللہ کی کتاب ہدایت مانا ہے۔ قرآن ایک الیمی کتاب ہدایت ہے جو انسان سے بعض
چیزوں کے اختیار کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور بعض کو اس سے چھڑوانا چاہتی ہے۔
اس پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر ایک آدمی کی زندگی میں کوئی صالح تغیر پیدا نہیں
ہوتا اور نہ اس کاکوئی صبح رخ متعین ہوتا ہے تو اس گاایمان لانا 'نہ لانا دونوں برابر

#### ٨٧- ني الكافي كاطرز قرأت

عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ اَنَّهُ سَئَلَ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ قِرَائَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ' فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَائَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا جَرُفًا - (رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ وَابُو دَاؤُدوَنِسَائِي)

حضرت لیث بن سعد 'ابن ابی ملیکه سے اور وہ یعلی بن مملک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سمہ سے بوچھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ اس پر حضرت ام سلمہ شنے خود اس طرح سے قرآن پڑھ کرسایا کہ جس بر حضرت ام سلمہ شنے خود اس طرح سے قرآن پڑھ کرسایا کہ جس سے ایک ایک حرف الگ الگ سنے میں آئے۔ (ترفدی 'ابو داؤو' نیائی)

مرادیہ ہے حضور الفاقائی قرآن بہت تیز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اس لمرح آرام سے پڑھتے تھے کہ سننے والاا یک ایک حرف صاف صاف سن سکے۔ اگل حدیث میں اس کی مزید تشریح آتی ہے۔

-146

عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِرَاءَ تَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ثُمَّ يَقِفُ 'ثُمَّ يَقُولَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ - (رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُ يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ - (رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُ يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ - (رَوَاهُ اليِّرْمِذِي يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ - (رَوَاهُ اليِّرْمِذِي يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ يَقِفُ - (رَوَاهُ اليِّرْمِذِي يُقَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوالُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

حضرت ابن جرت محضرت ابن الى ملكية سے روايت كرتے ہيں

یماں یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ حضور الطابی قرآن مجید طلدی خلدی خلیں پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی سانس میں اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ہے وَلا الطبَّا لَيْنَ تَك پڑھ وُ الیں ' بلکہ آپ ایک ایک فقرے پر ٹھرتے تھے۔ وکا الطبَّا لَیْنَ تَک پڑھ وُ الیں ' بلکہ آپ ایک ایک فقرے پر ٹھرتے تھے۔ موسیلہ دنیا بٹالیں گے۔ میں اوگ قرآن کو وسیلہ دنیا بٹالیں گے۔ موسیلہ دنیا بٹالیں گے۔

حضرت جابر والله عبد الله بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله الله الله عبد الله عبد الله بیان کرہارے باس تشریف لائے۔
الله الله عبد مبارک سے نکل کرہارے باس تشریف لائے۔
ہم لوگ اس وقت (بیٹے ہوئے) قرآن پڑھ رہے ہے ، اور ہم میں سے کوئی عربی تھا اور کوئی عجی۔ حضور الله الله بی نے ہمیں قرآن پڑھے

سانة فرایا: "برصنے جاؤ "سب اچھی طرح بردھ رہے ہیں۔ عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جواگر چہ قرآن کو خوب صحت کے ساتھ اس اندازے پر حیں گے جیسے تیر کوسید ھاکیاجا تاہے لیکن اس سے ان کی غرض دیوی فائدے ہوں گے "آخرت ان کامقصود نہیں ہوگی۔(ابوداؤد۔ بہقی)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان سے کہ ہم میں سے کوئی عربی تھا اور کوئی عجمی 'اور حضور اللا اللے نے ہم سب سے فرمایا کد پڑھتے جاؤ 'سب ٹھیک پڑھ رہے ہو'ان کامقصود دراصل بیر بتانا تھا کہ اس جماعت میں مختلف قوموں اور نسلوں کے لوگ تھے اس لیے ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بھی جدا جدا تھا لیکن حضور اللط الناسب كي تحسين فرمائي - طاہريات ہے كہ ان ميں ہے ہر آدمي قرآن كو بالكل صحيح طريقے ہے ، صحيح مخارج اور صحيح طرزادا كے ساتھ پڑھنے والا نہيں ہو سكتا تھا۔ بعض کی زبان یا لہے میں کوئی فطری خامی بھی ہو سکتی تھی اس لیے ان کے قرآن برُ صنے کے کہجے اور انداز میں اختلاف کاپایا جانا فطری تھالیکن حضور الکالگیج نے انہیں و کھے کر فرمایا کہ پڑھتے جاؤتم سب اچھی طرح پڑھ رہے ہو۔ مرادیہ تھی کہ چو نکہ تم خلوص نیت کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہواوراس کے مطابق دنیامیں زندگی بسر کرنے کاعزم رکھتے ہواس لیے تم صحح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کاحق اوا کر رہے ہو'قطع نظراس کے کہ تم تجوید کافن جانتے ہویا نہیں اور اسے قرأت کے اصولوں کے مطابق پڑھ رہے ہویا نہیں۔ ایک وقت آئے گاجب قرآن کو پڑھاتو جائے گاہوی ریاضت ومثق اور صحت مخارج کے اہتمام کے ساتھ 'بالکل اس طرح جیسے تیم سید ھا کیاجا تا ہے لیکن اس ہے لوگوں کامقصود دنیا ہو گی ' آخرت نہیں ہو گی۔ اس لیے وہ پڑھنا آخرت میں کسی کام نہیں آئے گا۔ البتہ تمہارا یہ پڑھنا بڑا قابل قدر ہے اور

#### الله تعالی کے ہاں مقبول اور پیندیدہ ہے۔

### ۵۱۔ قرآن کو گو بوں اور بین کرنے والیوں کی طرح نہ پڑھو

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِقُراُوا الْقُرْانَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَاصْوَاتِهَا' وَايَّاكُمُ وَلُحُونَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُونِ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ' وَسَيَجِيئَى بَعْدِى قَوْمٌ يُوجِّعُونَ بِالْقُرْانِ تَرْجِيْعَ الْعِنَا ءِوَالنَّوحِ 'لاَ يُجَاوِزَ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ - (رَوَاهُ الْبَهِيْقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَرَزِيْنُ فِي كِتَابِهِ)

قرآن عربی کیجے اور عربی آوا زوں میں پڑھنے کی تاکید فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر عرب بھی قرآن کو عربی لیجے میں اور عربوں کی سی آوا زوں میں پڑھیں۔ بلکہ مراویہ ہے کہ قرآن کو ایسے سادہ اور فطری طریق ہے پڑھا جائے جس طرح

ایک عرب پڑھتا ہے۔ ایک عرب جب قرآن مجید کو پڑھے گاتو وہ اسے اس طرح

پڑھے گاجیے ہم اپنی زبان میں کسی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ جب آپ ار دو زبان کی کوئی

کتاب پڑھ رہے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ آپ بنابنا کراور گاگا کر نہیں پڑھتے۔ بلکہ

اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کوئی آدمی اپنی مادری زبان کی کسی کتاب کو پڑھتا

ہے۔ اس سے پہلے حضور الکھا تھے کا یہ ارشاد گزارہے کہ قرآن کو اپنی اچھی آوازوں

سے مزین کرو معلوم ہوا کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اور اہل عرب کے سے

سیدھے سادھے طریقے سے پڑھنا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کیونکہ سادہ طریقے سے

پڑھے کامفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی بے ڈھٹھے ہیں سے اور ناگوار آوازے پڑھے۔

اس کے بعد آپ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خبردار قرآن کو اہل عشق کے سے لہجے میں مت پڑھو۔ مرادیہ ہے کہ جس طرح عشق بازلوگ غزلیں گائے ہیں اس طرح قرآن کو گاکرنہ پڑھو۔

اس کے بعد فرہایا کہ عنقریب وہ لوگ آئیں گے جو قرآن کو گاگا کراور عور توں

کے بین کرنے کے انداز میں پڑھیں گے۔ بظاہر وہ اسے بڑے ذوق وشوق اور محنت و
ریاضت کے ساتھ پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے بنچے نہیں اتر سے گااور ان
کے دلوں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی پھر یہی نہیں بلکہ دل ان پڑھنے والوں کے بھی
فتنے میں ہوں گے اور ان کے بھی جو ان کے اس پڑھنے کو من کرجھو میں گے اور دادو
مخسین کے ڈو گرے برسائیں گے۔

حضور الطلطائي نے اس طرح کے پڑھنے والوں اور اس پر سردھننے والوں کو بیا تنبیہہ اس لیے فرمائی کہ بیہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے جسے لوگ محض لطف اندوزی کے لیے پڑھیں اور واہ وا اور مرحبا کاشور بلند کریں 'جیسے کہ اب ہمارے ہاں قراء توں کی محفلوں میں ہونے لگاہے۔ بعض او قات تو ان محفلوں میں مشاعرے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یہ طریقہ فقنے سے خالی نہیں۔

### ۵۲۔ خوش آوازی قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولَ : حَسِنُوا الْقُرْانَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْانَ بُحْسَنًا لَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) حُسْنًا (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الطاعیق کو بیہ فرماتے ساہے: قرآن کو اپنی (الحجی) آوازوں کے ذریعے حسین بناؤ کیو نکہ المجھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔(داری)

اب تک مسلسل الی حدیثیں آئی ہیں جن میں سے اگر ایک میں قرآن کو گاکر
پڑھنے سے روکا گیا ہے تو دو سری میں اسے انچھی آواز سے پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔
معلوم ہوا کہ گاکر پڑھنے میں اور خوش آوازی سے پڑھنے میں فرق ہے اور اسی فرق
کی بناء پر ایک چیز ناپندیدہ ہے اور دو سری پہندیدہ۔

# **۵۳**۔حسن قرأت کامفہوم کیاہے

عَنْ طَاوُسٍ مُرْسِلاً قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّم أَىُّ النَّاسِ آخْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْانِ وَآخْسَنُ فَوَائَةً وَاللَّهُ وَالْحَسَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ

حضرت طاؤس تے مرسلا روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی
الفائی ہے پوچھا گیا:۔ کوئی شخص قرآن کواچھی آوازے اورا چھے
طریقے سے پڑھے والا ہے؟ حضور الفائی نے ارشاد فرمایا: وہ شخص
کہ جب تم اسے پڑھے ہوئے سنو تو تنہیں ایبامعلوم ہو کہ وہ اللہ
سے ڈر رہا ہے .... حضرت طاؤس کا بیان ہے کہ نی الفائی خودا لیے
بی خوش آواز اور روانی سے پڑھنے والے تھے۔ (دارمی)

اس روایت میں نبی اللہ اللہ نے خوش آوازی سے قرآن پڑھنے کے مفہوم کو نمایت عمدگی سے واضح فرمادیا ہے ۔.... جب حضور اللہ اللہ نہ نے فرمایا کہ قرآن کو خوش آوازی سے پڑھو لیکن غنانہ کرو تو لوگوں نے حضور اللہ اللہ ہے عرض کیا کہ پھر خوش آوازی سے کیا مراؤ ہے؟ اس پر حضور اللہ اللہ ہے تشریح فرمائی کہ قرآن کواس انداز سے پڑھوجس سے سفنے والا یہ محسوس کرے کہ تم خدا سے ڈررہے ہو۔ جب ایک آدمی حضور قلب کے بغیراور خدا سے غافل ہو کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت بچھ اور ہوتی ہے اور جب وہ اسے اچھی طرح سمجھ کراور خدا سے ڈرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کی گفیت ہو کہ اور جب وہ اسے اچھی طرح سمجھ کراور خدا سے ڈرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کے اور جب وہ اسے اور جب وہ اسے انہوں کرائر قبول کرتا ہے اور اس کے طرز ادا سے اور لب ولہہ سے اس کی ان باطنی کیفیتوں کا اظمار ہوتا اور اس کے طرز ادا سے اور لب ولہہ سے اس کی ان باطنی کیفیتوں کا اظمار ہوتا

#### س۵- قرآن کوانخروی فلاح کاذر بعیر بناؤ

عَنْ عَبِيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا اَهُلَ الْقُوْانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا اَهُلَ الْقُوْانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا اَهُلَ الْقُوْانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا اَهُلَ الْقُوْانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فرمایا کہ قرآن کو تکیہ نہ بنالو۔ اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تکیے کی جگہ رکھ کرنہ سویا کرو۔ بلکہ اس کا بیہ مفہوم بعد کے فقرے سامنے آتا ہے کہ قرآن سے غفلت نہ برتو۔ صبح و شام اس کی تلاوت کرو۔ اس کا ذکر عام کرو اور اس کے مضامین میں غور و فکر کرو۔ یہ حال نہ ہو کہ قرآن آپ کے پاس موجود ہو لیکن آپ غفلت میں بڑے رہیں اور بھی نظرا تھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھیں اور اس سے خفلت میں بڑے رہیں اور بھی نظرا تھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھیں اور اس سے

# رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔

پھر فرمایا کہ قرآن کا ثواب جلدی سے (یعنی اس دنیا میں) حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر چہ اس کا ثواب بھینا ہے مرادیہ ہے کہ چاہاں دنیا میں اس کا ثواب بسرحال ہے جو آخرت میں لاز آمانا ہے۔ دنیا میں بھی اگر چہ اس کا ثواب بسرحال ہے جو آخرت میں لاز آمانا ہے۔ دنیا میں بھی اگر چہ اس کا ثواب بھی نہ بھی ملکا ہے لیکن تم اسے دینوی ثواب کی خاطر نہ مورنیا میں تو قرآن کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمہیں دشمنان دین کی شختوں کا نشانہ بنتا پڑے لیکن آخرت میں یہ تمہمارے لیے بھی بو سکتا۔ بہترین توشہ ٹابت ہو گا اور دہاں کا جرضائع نہیں ہو سکتا۔

# ۵۵-ابتدامیں قرآن مقامی لہجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحِطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنِ حَزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَاهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَانِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتَّى اَفْرَانِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتَّى اَفْرَانِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اِنِي سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اِنِي سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اِنِي سَمِعْتُ مَا اَقْرَا تَنِيْهَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسِلُهُ اِقْرَا فَقَرَا مُؤْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ لَكَ الْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْهُ لَا لَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فَقَرَاْتُ فَقَالَ هُكَذَا أُنْزِلَتُ ۚ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُانَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَانُوامَا تَيَسَّرَمِنْهُ - (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لِمُسْلِمٍ)

حضرت عمرر منی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں که (ایک روز) میں نے حضرت ہشام "بن حکیم بن حزام کوسورہ فرقآن اس سے مختلف طریقے پر پڑھتے سنا جس سے میں پڑھتا تھا' حالا نکہ سورہ فرقان مجھے خود رسول الله الله الله المائي على على على على على سے ان پر جھیٹ پڑتا نیکن پھرمیں نے (صبر کیا اور) انہیں مہلت دی' یماں تک کہ انہوں نے اپنی قرأت عمل کرلی۔ پھر میں نے ان کی جادر بکری اور انہیں تھینچا ہوا رسول اللہ اللہ اللہ کا خدمت میں لے گیا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ عمیں نے ان کوسورہ فرقان اس سے مخلف طریقے پریڑھتے ساہے جس پر کہ آپ اللہ ایج نے یر هائی تھی۔ اس پر رسول اللہ الله الله الله المانا: انسیں چھوڑوو۔ پر حضرت ہشام " سے فرمایا کہ تم یر حور چنانچہ انہوں نے سور فرقان ای طرح پڑھی جس طرح کہ میں نے ان کو پڑھتے ساتھا۔ ان کی قرائت س کررسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اس طرح اتری ہے۔ پھر حضور اللہ اللہ نے بھے سے فرمایا کہ تم پر عود چنانچہ میں نے (اپنے طریقے یر) پڑھی تو آپ اللہ ایک شراع کہ ای طرح ا تری ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ بیہ قرآن سات حرفوں پر اتراہے ' اس ليے جس طرح سهولت ہوای طرح پڑھو۔ (متفق علیہ)

سات حرفوں سے مراد سات تلفظ یا سات کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اختلاف لبحات ایک معروف چیز ہے۔ عرب کے مخلف قبائل اور مختلف علاقوں کی زبان میں خاصااختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس اختلاف کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اس ہے زبان کے اند رکوئی بنیادی تغیررونماہوجا تاہو۔مقامی تلفظات کہجات محاوروت اور زبان کے بعض دوسرے اسالیب کے اختلاف کے باوجود زبان کا بنیادی سانچہ ا یک بی ہے۔ زبان کے مقامی رنگ اور اختلاقات کامشاہدہ آپ یمال بھی کرتے ہیں۔مثلاً آپ بنجاب کے مختلف حصول میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ضلع کی ا اور بعض او قات ایک ہی منلع کے مختلف حصوں کی ' زبان مختلف ہے۔ یہی حال ار دو كابھى ہے۔ پشاور سے نے كرمدراس تك چلے جائيے 'اردوبو لنے والوں میں ایک ہی مضمون کو ادا کرنے کے لیے مختلف کہج 'مختلف تلفظ اور مختلف محاورے ملتے ہیں۔ " د بلی د الوں اور لکھنوُ و الوں کی زبان " تو آپ کہتے ہی ہیں اسی طرح حید ر آباد ( د کن ) اور پنجاب والوں کی اردو ہے۔ ایک ہی مضمون کو اداکرنے کے لیے مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ یمی چیز نزول قرآن کے وفت عرب میں بھی تھی اور آج بھی پائی جاتی ہے۔ عرب میں آپ یمن سے لے کر شام تک طلے جائیں ' آپ کو لیج اور تلفظ بدلتے ہوئے ملیں گے۔ ایک ہی مضمون کو عرب کے ایک حصے میں کسی اور طرح ادا کرتے ہیں اور دو سرے جصے میں کسی اور طرح 'کیکن اس اختلاف کے باوجود معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس حدیث میں سات حرفول سے مراد می لہجات اور اسالیب وغیرہ کا اختلاف ہے۔ رسول اللہ الله المناه في الله قرآن مجيد الرحية قريش كي زبان من نازل موا به ليكن الل عرب کواس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اسے اپنے مقامی لہجات اور تلفظات کے ساتھ بھی پڑھ سکیں۔ کیونکہ ایک عرب جب قرآن مجید کو پڑھے گاتو زبان کے مقامی اختلافات کے باوجوداس میں کوئی ایسارد وبدل نہیں ہوگا جس سے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جائیں۔ بیہ نہیں ہو سکتا کہ حرام حلال ہو جائے یا حلال حرام ہو جائے۔ یا توحید کامضمون ہواوروہ مشرکانہ زبان میں اواکردیا جائے۔

یہ اجازت صرف اس زمانے تک تھی جب قرآن انجی عرب سے باہر نہیں نکلا تفااور اس کو پڑھنے والے صرف عرب ہی تھے لیکن بعد میں سے اجازت اور سمولت ختم کردی گئی۔

اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ مختلف لہجات کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اس کی وجہ میہ تھی کہ قرآن کی اشاعت اس زمانے میں تحریری شکل میں نہیں ہو رہی تھی' عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور معلوم ہے کہ نزول قرآن کے وفت صرف مکنتی کے پڑھے لکھے لوگ ملتے تتے۔ عربوں میں لکھنے یر صنے کاجو کچھ رواج ہواوہ اسلام کے بعد ہی ہوا۔ چنانچہ اس زمانے میں لوگ قرآن ز بانی سنتے اور یاد کرتے تھے۔ پھرچو نکہ ان کی ماد ری زبان عربی تھی اس کیے اسمیں قرآن کو یا د کرنے اور یاد رکھنے میں زیادہ دفت پیش نہیں آتی تھی۔ ایک عرب جب قرآن سنتا تھا تو اے اس کا پورا مضمون یا د ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ جاکر دو سرئے لوگوں سے بیان کر تا تھا تو زبان کے مقامی اختلافات کے سبب سے اس کے بیان میں بعض جگہ لفظی رو وبدل ہو جا تا تھالیکن اس سے نفس مضمون میں کوئی فرق واقع نہیں ہو تا تھا 'کیو نکہ اس قوم کے محاورے کے مطابق وہ بات اس طمرح ہوتی تھی جس طرح وہ اوا کر تا تھا ہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں سیمنجائش رکھی گئی کہ اہل عرب اینے مقامی لبحات و تلفظات کے مطابق قرآن پڑھ سکیں۔

پیش نظر حدیث میں حضرت عمر ہوائی نے چو نکہ یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے

رسول الله المنطقة سے قرآن ساتھاای طرح ہرآدی کو پڑھناچاہیے۔اس لیے جب
انہوں نے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو اس سے مختلف طریقے سے قرآن پڑھتے سا
توان سے ضبط نہ ہوسکا۔ جنتی دیر تک دہ پڑھتے رہے ہیہ اپنی جگہ مضطرب رہے۔ادھر
دہ فارغ ہو سے اور ادھرانہوں نے ان کی چادر تھینجی اور انہیں رسول اللہ المنطقیقی کے پاس لے گئے۔

اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ الفلائی کے مزاج میں کس قدر مخل اور برد ہاری تھی۔ آپ الفلائی نے بڑے سکون کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھران کو نمایت حکمت سے سمجھادیا کہ میاں تم دونوں جس طریقے سے پڑھتے ہووہ صحیح ہیں 'اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح پڑھنے کی اجازت دی ہے۔

### ۵۲- دین میں اختلاف کے حدودو آواب

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَا وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَا خِلاَ فَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خَبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خَبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خَبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا خَبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجَهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِقُوا وَجَهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَلاَ تَخْتَلِقُوا وَجَهِهِ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ كِلاَ كُمَا مُحْسِنٌ فَلاَتَخْتَلِقُوا فَهَا كُوا - (رَوَاهُ فَانَ عَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْخَتَلَقُوا فَهَلَكُوا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سنے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور اس سے پہلے میں سنے نبی اللہ اللہ اللہ اللہ کا اس سے مختلف طریقے سے پڑھتے سنا تھا میں اسے نبی اللہ اللہ اللہ کا اس سے مختلف طریقے سے پڑھتے سنا تھا میں است

نی الله این کا خدمت میں لے آیا اور حضور الله این کواس بات کی خبردی (کہ یہ مخص ایک مختلف طریقے سے قرآن پڑھتا ہے) میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ الله الله کا کویہ بات ناگوار گزری ہے۔ (میری بات من کر) آپ الله الله الله الله الله خرایا: تم دونوں تی ٹھیک طرح پڑھتے ہو' آپس میں اختلاف مت کرو کیونکہ تم سے پہلے جو قویس ہلاک ہو' آپس میں اختلاف مت کرو کیونکہ تم سے پہلے جو قویس ہلاک ہو' میں دواختلاف می کی وجہ سے ہلاک ہو' میں۔ (بخاری)

رسول الله الله الله المناف ابن مسعود الوید بات سمجمائی که اگراختلاف اس نوعیت کابو که اس سے اصل تعلیم یا اصل عکم نه بدلنا بو تو اس طرح کے اختلاف کو برواشت کرنا چاہیئے۔ اگر برواشت نه کرو گے تو آپس پی سرپھٹول کرو گے۔ اس طرح امت میں افتراق اور فتنے کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ یہ بات فلا برہ که جمال اصل دین یا دین کاکوئی علم تبدیل ہو رہا ہو وہاں اختلاف نه کرنا گناہ ہو جا تا ہے "کیونکه ایسے موقع پر اختلاف نه کرنے کے معنی یہ بین که دین میں تحریف کو قبول کرلیا جائے یہ ایک دو سرافتنہ ہے جس کاسد باب کرناخودوین بی کے لیے ضروری ہے دیا سے ایک و سرافتنہ ہے جس کاسد باب کرناخودوین بی کے لیے ضروری ہے د

## ٥٥- رأسخ الايمان صحابي من الله المنان صحابي من المنطق المنافق ال

عَنْ أَبِي بْنِ كَغْبِ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَاخُلُ رَجُلَّ يُصَلِّىٰ فَقَرَاقِرَاءَةً اَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ أَخُو فَقَرَاقِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلُوةَ دَخَلْنَا جَمِيْعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا قَرَاقِرَاءَةً اَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ وَ دَخَلَ أَخُورُ فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا قَرَاقِرَاءَةً اَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ وَ دَخَلَ أَخُورُ فَقَرَاً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ ۖ فَأَمَرُهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَءَا فَحَسَّنَ شَانَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَلاَ إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ' فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدُ غَشِيَنِيْ ضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ فَفَضْتُ عَرَقًا وَ كَانَّمَا ٱنْظُوُ إِلَى اللَّهِ فَوَقًا ۖ فَقَالَ لِئَ يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَىَّ اَن اقرَاءِ الْقُرْانَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتَ النَّهِ أَنْ هَوّنُ عَلَى أُمَّتِيْ فَرَدَّ اِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَءُ هُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُّ اِلَيْهِ اَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِىٰ فَرَدَّ اِلَىَّ اَلثَّالِثَةَ اقْرَءُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُتُّكَهَا مَسْاَلَةٌ تَسْاَلُنِيْهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِإِثَّمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ الإُمَّتِيْ وَاخْرَتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْجٍ يَّرُغَبُ النَّالُخَلْقُ كُلَّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت البی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عند کابیان ہے کہ میں (ایک روز) مسجد نبوی اللہ اللہ علی استے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ اس نے نماز میں قرأت اس طرح کی کہ مجھے مجیب معلوم ہوئی۔ پھرایک اور شخص آیا اور اس نے البی قرأت کی جو پہلے ہوئی۔ پھرایک اور شخص آیا اور اس نے البی قرأت کی جو پہلے شخص سے بھی مختلف تقی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم تینوں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے حضور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے حضور

اللا الله عن کیا کہ اس مخص نے قرآن مجید اس طرح پڑھا ہے جو مجھے درست معلوم نہیں ہوا' اور اس دو سرے مخص نے اس سے بھی مختلف طریقے سے بڑھاہ (بد کیامعاملہ ہے؟).... نی الله الله عنه ان دونوں کو (اپنے اپنے طریقے سے قرآن) پڑھ کر سَانے کا تکلم دیا .... ان دونوں کی قرأت س کر حضور اللا اللہ ان انتیں درست قرار دیا.... اس پر میرے دل میں تکذیب کا ایسا وسوسہ آیا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی تبھی تہیں آیا تھا... جب رسول الله الله الله المالية في مرى بير كيفيت ويكمى تو آب المالية في في میرے سینے پر ہاتھ ہا۔ آپ اللہ اللہ کے ہاتھ مارتے ہی میں یانی یانی ہو گیاا در میرے کینے چھوٹ گئے اور مجھے ڈر کے مارے یول محسوس ہوا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں.... پھرحضور ﷺ نے مجھے خاطب كرتے ہوئے فرمایا: اے الی اجب قرآن مجيد ميري طرف بھیا گیاتو مجھے علم دیا گیا کہ میں اے ایک حرف پر (بعنی ایک لیج کے مطابق) یز هوں (اور وہ لیجہ قریش کالہجہ تھا) میں نے جوائب میں سیر عرض کملا بھیجی کہ میری امت کے ساتھ نری برتی جائے۔ پھرپلٹ کر مجھے جواب دیا گیا کہ دواحرف (بعنی دولجوں) پر بڑھ سکتے ہو ..... میں نے پھرجواب میں عرض کیا کہ میری امت کے ساتھ اور نرمی برتی جائے.... تیسری مرتبہ جواب میں بیہ فرمایا گیا کہ اچھااب قرآن کو سات لبحوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہو.... مزید بیدار شاد ہوا کہ جتنی مرتبہ تم نے گزارش کی ہے اور تہیں اِس کا جواب دیا گیاہے اس پر تنہیں ہتنی ہی دعائیں مانگنے کی اجازت دی جاتی ہے (اوروہ دعائیں

تبول ہوں گی)...اس پر ہیں نے عرض کیا: اے خدا میری امت کو معاف کر دے.....اور معاف کر دے.....اور تیسری دعامیں نے اس دن کے لیے اٹھار کھی جب کہ ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی (کہ ہیں خدا کے حضور ان کی شفاعت میری طرف رجوع کرے گی (کہ ہیں خدا کے حضور ان کی شفاعت کروں) یمال تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رجوع فرمائیں گے۔(مسلم)

اندازہ سیجئے کہ حدیث کہ الفاظ کے مطابق ایک اس طرح کے جلیل القدر صحابی کے دراصل صحابی کرام مجھی دراصل صحابی کرام مجھی دراصل انسان ہی تھے ، فرشتے نہیں تھے اور نہ انسانی کمزوریوں سے محلیقہ منزہ تھے۔ کمال

ان کایہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت سے جو بمترین فوا کہ کوئی انسان اٹھاسکتا تھا وہ انسوں نے اٹھائے تھے اور حضور ﷺ کے فیض تربیت سے ایک ایساگروہ تیار ہوا تھا کہ نوع انسانی میں کبھی اس درجے کے انسان نہیں پائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود تھے تو وہ انسان ہی .... اس لیے جب ایک الیم بات سامنے آئی جو بظا ہم البحق بیل ڈالنے والی تھی تو یکا یک ان کے ذہن میں وہ وسوسہ گزراجس کاذکر صدیث میں ہوا ہے۔

اب رسول الله الله الله المائي تربيت ديكھئے۔ چرے سے فور أبھانپ گئے كه ان كے دل ميں كياوسوسه آيا ہے۔ فوراً انتھيں متنبہ كرنے كے ليے ان كے سينے پر ہاتھ مارا كه مياں ہوش ميں آؤ.... كس سوچ ميں پڑ گئے ؟

یہ بھی سمجھ لیجئے کہ محض وسوے کے آجانے سے آدی نہ کافر ہوجاتا ہے اور نہ لازما گنگاری ہوتا ہے۔ وسوسہ ایک ایس چیزہے کہ اللہ بی اس سے بچائے تو انسان اس سے بچ سکتاہے 'ور نہ نہیں ..... احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام القائین کے سکتاہے 'ور نہ نہیں ..... احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام القائین کی خدمت میں آکر عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ بھی بھی ہمارے ول میں ایسے وساوس آتے ہیں جن کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو عاقبت فراب ہو گئی۔ اس پر حضور الفائین نے ان سے فرمایا کہ اصل چیزیہ نہیں ہے کہ تہمارے دل میں وسوسہ نہ آئے 'اصل چیزیہ ہے کہ وہ آکر تہمارے دل میں جم نہ جائے۔ کوئی برا میں وسوسہ نہ آئے 'اصل چیزیہ ہے کہ وہ آکر تہمارے دل میں جم نہ جائے۔ کوئی برا خیال آئے دیال آگر گر را خیال آئے دل کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن اگر برا خیال آئے دال کے ہاں اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن اگر برا خیال آئے دل کی کوئی ہو آدی کو دل میں جگہ دے کراس کی پرورش کرنے لگو تو یہ چیزا لی ہے جو آدی کو دل کے دوالی ہے۔

جب حضرت ابي " مُنْ ول مين أيك من الله الما المناه المنظيز فتهم كاوسوسه آيا توحضور

اللہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگران کا ایمان اس درجہ مضبوط نہ ہوتا وہ اور اس لیے ان کے اس کے ان کے اس کے ان کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس اس موا کہ یہ میرے ول میں کس قدر براد سوسہ آیا ہے۔ خود اننی کا بیان ہے کہ یہ محسوس ہوتے ہی مجھ پر اس قدر لرزہ طاری ہوا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے خدا میرے سامنے موجود ہے اور خوف کے مارے میرے پیٹے چھوٹ گئے ..... حضرت الی اس ماسنے موجود ہے اور خوف کے مارے میرے پیٹے چھوٹ گئے ..... حضرت الی اس کی علامت تھا کہ وہ نمایت پخت ادر کعب پریہ فوری شدید رد عمل و راصل اس بات کی علامت تھا کہ وہ نمایت پخت ادر کا الی الی ان کا ایمان اس درجہ مضبوط نہ ہوتا تو ان پر الی شدید کیفیت طاری نہ ہوتی۔

آدمی کا ایمان اگر مضبوط ہو اور اس کے دل میں کوئی برا وسوسہ گزرے تو وہ کانپ جاتا ہے اور اسے فور اُ اپنی غلطی کا حساس ہو تا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کچے ایمان کا ہو تو برا وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے اور وہ اس کے ایمان کو ذر اساہلا کے چلاجا تا ہے۔ پھروہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے اس سے بے پر وا ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد وہ وسوسہ پھر آتا ہے اور اس کے ایمان کو پچھے اور ہلا کے چلاجا تا ہے۔ یساں تک کہ ایک وقت میں اس کے پورے ایمان کو متزلزل کرکے رکھ دیتا ہے۔ یساں تک کہ ایک وقت میں اس کے پورے ایمان کو متزلزل کرکے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد فور آسنجمل جاتا ہے۔ حضرت ابی ہیں کو با وسوسہ آنے کے بعد فور آسنجمل جاتا ہے۔ حضرت ابی ہیں کعب کا رد عمل اس بات کی شمادے پیش کرتا ہے۔

دو سرے البحات کے مطابق بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ ور خواست کے الفاظ یہ بین کہ: هَوِّ نُ عَلٰی اُهَّتی لینی میری امت کے ساتھ نری فرمائی جائے۔ حضور الفاظ کا احساس یہ تھا کہ آپ کی مادری زبان سارے عرب کی مروجہ زبان نہیں ہے بلکہ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے پچھ مقامی لیجے اور تلفظات بیں۔ اس لیے اگر ان سب لوگوں پر صرف اہل قرایش می کے ابحات اور تلفظات کے مطابق قرآن پڑھنے کو لازم کر دیا گیاتو وہ سخت آزمائش میں پڑجائیں گے۔ اس لیے آپ الفاقی نے اللہ تعالی کے حضور عرض کی کہ میری احت کے ساتھ نری فرمائی جائے چنانچہ پہلی در خواست کے جواب میں یہ اجازت دے دی گئی کہ انجھادو لیموں میں پڑھ لیا کے رہوا سی یہ اجازت دے دی گئی کہ انجھادو لیموں میں پڑھ لیا

اب الله تعالی کا معالمہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہے کہ پہلی مرتبہ کی در خواست ہی کے بعواب میں قرآن مجید سات اجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت نہیں دے دی ' طالا تکہ ارادہ سات کا تھا' بلکہ دو سری اور تیسری مرتبہ در خواست کرنے کا انظار کیا۔ اس طرح گویا حضور اللہ اللہ کی آ زمائش بھی مقصود تھی کہ ان کے اندر نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا کتاا حساس ہے اور اپنی امت کے ساتھ ان کی محبت و شفقت کا کیا عالم ہے۔ اس لیے پہلے ایک بی لیجہ اتارا ۔۔۔۔ لیکن حضور اللہ اللہ کو اس بات کا حساس تھا کہ اہل عرب کے اجات میں خاصا اختلاف پایا جات ہیں بڑھنے کی اجازت دی گئی تو لوگ سخت مشکل میں بڑھا کیں گئی اور ان پر قدرتی ہدایت کی سخیل نہ ہو سکے گی۔ اس لیے آپ مشکل میں بڑھا کیں گئی دور آن ایک عضور میں ہے عرض کی کہ میری امت کے ساتھ نری فرمائی جائے۔ اس کے جواب میں اجازت دولہ جات کے ساتھ بڑھنے کی دی گئی۔ حضور جائے ہے دور فعہ جائے۔ اس کے جواب میں اجازت دولہ جات کے ساتھ بڑھنے کی دی گئی۔ حضور اللہ اللہ تھا کی کہ میری امت کے ساتھ نری قرمائی کے حضور اللہ اللہ تو ان کے حضور اللہ اللہ کے حضور اللہ اللہ کے حضور اللہ کا تھی جو ان کے حضور اللہ کا کے دور فعہ جائے۔ چنانچہ حضور اللہ کا کے دور فعہ جائے۔ چنانچہ حضور اللہ کا کے دور فعہ جائے۔ چنانچہ حضور اللہ کا کے دور فعہ کو دور فعہ کے دور فعہ کے دور فعہ کی کہ میری امت کے حضور کی کے دور فعہ کے دور فعہ کی کے دور فعہ کا کہ میری اس کے جواب میں اجازت دولہ جات کے ساتھ بڑھنے کی دی گئی۔ حضور اللہ کی کے دور فعہ کی دور فعہ کے دور فعہ کے دور فعہ کے دور فعہ کے دور فعہ کی دی گئی کی گئی کے دور فعہ کا دیا کہ کیا کہ میری اس کے دور فعہ کی دی گئی کی گئی کے دور فعہ کی دی گئی کی گئی کے دور فعہ کی دی گئی کی گئی کی گئی کی گئی کے دور فعہ کی کر کی گئی کے دور فعہ کی کی گئی کی ک

اور در خواست کرنے پر سات اجات کے مطابق پڑھنے کی اجازت دے دی گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے بی اللہ اللہ اس کے اب تہیں جن دیا جات کے فرمایا کہ چو تکہ تم نے ہم سے تین مرتبہ در خواست کی ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے اس لیے اب تہیں جن دیا جاتا ہے کہ تم تین دعائیں ہم سے مانگ سکتے ہو .... رب کریم کی عنائیں کرنے کے انداز دیکھئے ..... اس چیز کو قرآن مجید میں فرمایا کہ رَحْمَتِی وَ سِعَتْ کُلُّ شَنی ءِ "میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے " تو یہ رحمت کا نداز ہے کہ چو تکہ تم نے تین مرتبہ ہم سے اپنی امت کے حق میں فرم کرنے کی درخواست کی ہے اور ہمیں تہماری یہ اوالبند ابنی امت کے حق میں فرم کرنے کی درخواست کی ہے اور ہمیں تہماری یہ اوالبند آئی ہے "اس لیے اب تہیں تین دعائیں ہم قبول کریں گے۔

قبول کریں گے۔

اب الله تعالیٰ کے رسول اللہ کی شان رحمت و شفقت بھی اپنی امت کے حق میں دیکھیے کہ دو مرتبہ دھا مانگ کر تیسری مرتبہ کی دعا آخرت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور دو مرتبہ کی دعا بھی کسی دنیوی مفاد اور کسی دولت اور افتدار کے لیے نہیں مانگی بلکہ صرف اس غرض کے لیے مانگی کہ میری امت کے ساتھ در گزراور چٹم پوشی کامعالمہ کیاجا ہے۔

#### فرمايا: إغفورُ لإحمَّتِي: ميري امت كي مغفرت فرما-

مغفرت کے اصل معنی ہیں درگزر کرنا کچٹم پوشی کرنا۔ مِفْفُو اس خود کو کہتے ہیں جو سرکو چھپا تا ہے۔ چنانچہ اِغْفِوْ لِا هَتِنی کا مطلب سے کہ میری امت کے ساتھ درگزر ' زی اور چپٹم پوشی کا معالمہ کیا جائے ..... ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ آدی نے تصور کیا اور جھٹ اسے سزا دے دی گئی۔ دو سری شکل میہ ہے کہ آپ تصور کرتے ہیں لیکن آپ ہے درگزر کیا جاتا ہے اور سنجلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔

آپ پھر قصور کرتے ہیں لیکن پھر سنبھلنے کاموقع دیا جا تا ہے۔ اس طرح ہار ہار در گزر كامعالمه كياجاتا ب تأكه آدمى بالا آخر سنبعل جائے اور اپنى اصلاح كر لے.... حقیقت بیہ ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس کے پاس خدا کا آخری کلام قرآن مجید 'اپنی اصلی شکل میں محفوظ موجو د ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی رد وبدل آج تک نہیں ہوا۔ اس طرح مسلمان ہی وہ قوم ہے جس کے پاس اس کے نبی اللطابی کی سیرت اس کے اقوال 'اس کی ہدایات بالکل محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ حق کیا ہے اور اور باطل کیا ہے 'جارے خدا کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اور ہارے رسول الطلاق نے ہم کو کیا راستہ بتایا ہے.... ایک ایسی قوم اگر نافرمانی کرے اور صرف انفرا دی طور پر ہی نہیں بلکہ بعض او قات بوری کی پوری قوم نافرمانی کر بیٹھے تگراس کے باوجو د اللہ تعالی اس کو پیس نہ ڈالے تو بیہ اللہ تعالی کی ہے پایاں رحمت اور عظیم در گزراور مهرمانی کے سواکیا ہے ....!.... جرم کی ایک صورت توبیہ ہے کہ آدمی کو میہ معلوم نہ ہو کہ جرم کیا ہے اور پھروہ جرم کر بیٹھے۔ اس صورت میں وہ ا یک طرح کی نرمی کامستخل ہو تاہے۔ مگرا یک آدمی کومعلوم ہے کہ قانون کیاہے اور كياچيزاس قانون كى روسے جرم ہے مگراس كے باوجود قانون كو تو ڑ ماہے تواس كے معنی میہ ہیں کہ ایسا مخص سخت سزا کا مستحق ہے ..... یہی مثال اس وقت مسلم قوم کی ہے....کیکن اس کے باوجو دیہ دیکھئے کہ ان تیرہ چودہ سوسال میں اللہ تعالی کاعذاب عام آج تک مسلمانوں پر نازل نہیں ہوا۔ اگر وہ کسی جگہ ہے ہیں تو کسی جگہ بچے بھی رہے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سواکیاہے کہ رسول اللہ اللطاقی نے اپنے رب سے اپنی امت کے حق میں در گزر اور چٹم پوشی کی جو دعا مانگی تھی وہ دعا فی الواقع قبول

يهال بدبات بهي سمجه ليج كراغفوز لإ متتنى كالفاظت رسول الله اللطابي

کی مراویہ نہیں تھی کہ میری امت جو پکتے بھی غلط افعال کرے وہ سب بخش دیے جائیں.... خود حضور اللطابیق ہی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے روزاس حالت میں آئے گاکہ اس کے اوپرے ایک بکری ممیاری ہوگی جو اس نے چائی تھی اور وہ آگر مجھے پکارے گائیار سول اللہ! یارسول اللہ! .... میں اس کو کیا جو اب دوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کام کرکے آؤگے جن کی سزالا زماملی چاہیے تو تم میری شفاعت کے مستحق نہیں ہو گئے ..... وہاں شفاعت اس معنی میں نہیں ہوگی کہ چو نکہ یہ میرے ہیں اس لیے خواہ و نیا ہیں ظلم و ستم ڈھا کے آئے ہوں 'لوگوں کے حق مار کے آئے ہوں 'لوگوں کے حق مار کے آئے ہوں کو گائی کے خواہ و نیا ہیں ظلم و ستم ڈھا کے آئے ہوں 'لوگوں کے حق مار کے آئے ہوں کو گائی کی شفاعت کے یہ معنی نہیں ہوں مار کے آئے ہوں گران کو معاف کر دیا جائے اور دو سروں نے آگر ظلم کیا ہو تو ان کو کی کرنیا جائے .... قیامت کے روزرسول اللہ اللہ اللہ اللہ گائی کی شفاعت کے یہ معنی نہیں ہوں گران ہو سکتے ہیں۔

# ۵۸-اختلاف لہجات سے قرآن کے مفہوم میں فرق واقع نہیں ہو تاتھا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلُ اَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِيْ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى سَبْعَةِ اَخُرُفٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِيْ اَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ اَخُرُفٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِيْ اَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ اَخُرُفٍ. إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لاَ تَخْتَلِفُ اَخُدُفٍ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لاَ تَخْتَلِفُ فِيْ حَلالٍ وَلا حَرَامٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

 قرآن مجیدایک حرف پرپڑھوایا۔ پھریں نے بارباران سے اصرار کیا اور یہ مطالبہ کرتا گیا کہ قرآن مجید دو سرے حروف پر بھی پڑھنے کی اجازت دی جائے وہ یہ اجازت دی جائے ہیں است حرفوں تک بہنچ گئے ۔۔۔۔ اس روایت کے راوی جناب ابن شماب زہری گئے ہیں کہ وہ سات حروف جن پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی ایسے تھے کہ وہ تعداد میں سات ہونے کے باوجود گویا ایک ہی کے بہنزلہ تھے۔ ان پر قرآن پڑھنے سے (بات ایک ہی رہتی تھی اور) حلال وحرام کافرق واقع نہیں ہوجاتا تھا۔ (متفق علیہ)

اس بات کی وضاحت گزر چی ہے کہ اہل عرب کو سات حروف (لہجات) پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت اس بناپر دی گئی کہ نزول قرآن کے وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کاعام رواج نئیں تھااور صرف گئی کے لوگ لکھنے پڑھنے کے قابل تھے 'اس لیے لہ محالہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت کا کام زبانی تلقین و بیان می سے ہو سکی تھا.... رسول اللہ الفاقائی قرآن مجید تقریر کی شکل میں بیان فرماتے تھا ور لوگ اسے من کر یا ور لہجات رائے تھے اور آگے بہنچاتے تھے۔ چو بکہ عرب کے مختف علاقوں میں مقامی پولیاں اور لہجات رائے تھے اس لیے لوگوں کو ایک سخت آزمائش اور مشکل سے بچانے اور لہجات رائے تھے اس لیے لوگوں کو ایک سخت آزمائش اور مشکل سے بچانے کے لیے قرآن مجید مقامی لہجات و تلفظات کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئے۔ گر یہ اجازت مستقل نہیں تھی۔ بعد میں حالات کی تبدیلی کے ساتھ یہ اجازت ختم کردی گئے۔ آگے وہ احادیث آتی ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ اجازت کس طرح ختم ہوئی۔

رسول الله ﷺ کی سالها سال کی تبلیغ واشاعت دین کے نتیج میں جب سلامی حکومت کی بنیاد پڑی تو اس کے اولین فرائض میں ہے ایک فریضہ لوگوں کو تعلیم یا فتہ بنانا تھا کیو نکہ مسلمان اور جمالت دو چیزوں کا کیجا تصور نہیں ہو سکا۔ اسلامی حکومت نے ابتدائی دور میں تو لوگوں کو دین زیادہ تر زبانی تلقین کے ذریعے سے سکھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امری مسلسل کو حشش کی گئی کہ پوری قوم تعلیم یا فتہ ہو جائے۔ چتانچہ خلافت راشدہ کے زمانے میں تعلیم کا اپنے بڑے پیانے پر کام کیا گیا کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سونی صدی خواندگی پیدا ہو چکی تھی اور کیا گیا کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت سونی صدی خواندگی پیدا ہو چکی تھی اور سیسب اجتمام صرف اس لیے کیا گیا کہ لوگ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔

لین مسلمان کی نگاہ میں خواندگی کی اولین اہمیت ہے نہیں ہے کہ وہ دنیا سے معاملات کی نوشت و خوا ند کرنے کے قابل ہو جائے 'یہ نو محض ایک صفنی فائدہ ہے اصل فائدہ میہ کہ آدمی قرآن پڑھنے کے قابل ہو سکے۔جب تک وہ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہو گااور براہ راست بیر نہیں جان سکے گاکہ اس کے خدانے اس پر کیاذ مہ داريال عائد كي بين 'وه كس امتحان مين ڈ الاگياہے اور اس امتحان ميں اس كى كاميا بي کی کیاصورت ہے اور ناکامی کے اسباب کیاہیں 'اس وفتت تک وہ ایک مسلمان کی سی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوسکے گا۔ اس لیے تعلیم اسلامی معاشرے میں ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور اسلامی خلافت نے اس کام کو اپنے اولین بنیادی فریضے کی حیثیت بی سے انجام دیا ہے۔ خود رسول اللہ اللطابی نے مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور ہی میں سے کام شروع کر دیا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب قریش کے لوگ گر فار ہو کر آئے تو رسول انٹد اللا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تم میں سے جو پڑھے لکھے ہوں وہ جمارے اتنے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو کوئی فدیہ لیے بغیررہا کر دیں گے۔ اس ہے اندازہ کیاجا سکتاہے کہ خود رسول اللہ الفائلی کی نگاہ میں لوگوں کو خواندہ بنانے

پھرجب لوگوں کو خواندہ بنا دیا گیا اور انہیں اس قابل کر دیا گیا کہ وہ پڑھ لکھ

سکیں تواس کے بعد قرآن مجید دو سرے لہجات پر پڑھنے کی اجازت ختم کردی گئی '
اور صرف قریش کے لیجے کو ہر قرار رکھا گیا کیو نکہ قرآن مجید قریش ہی کی زبان میں 
نازل ہوا تھاجو رسول اللہ اللطاقی کی مادری زبان تھی۔ حضور اللطاقی کا قاعدہ یہ تھا کہ 
قرآن مجید جس وقت نازل ہو تا تھا آپ پہلی فرصت میں اے کسی ایسے صحافی کو بلا کر 
لکھوا دیتے تھے جو لکھے پڑھے ہوتے تھے۔ آگے بعض احادیث میں اس کی کیفیت آتی 
ہے کہ قرآن مجید کس طرح جمع کیا گیا..... یمال صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید 
آغاز میں قریش کی زبان اور محاورے کے علاوہ دو سرے جن لہجات میں پڑھنے کی 
اجازت دی گئی تھی وہ بعد میں ختم کردی گئی 'نیز قرآن مجید آغاز ہی سے تحریری شکل 
میں لغت قریش کے مطابق لکھا گیا تھا۔

# ۵۹- مختلف لہجات میں قرآن پڑھنے کی اجازت ایک بہت بڑی سہولت تھی

عَنُ أَبِي بُنِ كَغُبٍ قَالَ لَقِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم جِبُرِيْلُ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ اِنّى بُعِثْتُ اللّى المَّةِ أُمِيِّيْنَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلامُ الْمَةِ أُمِيِّيْنَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلامُ وَالْجَارِيَةُ وَ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ يَقْرَ أَكِتَابًا قَطُّ فَالَ يَا مُحَمَّدُ الْجَارِيةُ وَ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ يَقْرَ أَكِتَابًا قَطُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِنْكَائِنْلُ عَنْ يَّسَارِئُ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اقْرَالُقُرُانَ عَلَى جَرُفِ لُ اقْرَالُقُرُانَ عَلَى حَرُفٍ ' قَالَ مِنْكَائِيْلُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ اَخْرُفٍ فَكُلُّ حَرُفٍ شَافٍ كَافٍ. احْرُفٍ فَكُلُّ حَرُفٍ شَافٍ كَافٍ.

حضرت ابی وہ نی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جبیل علیہ السلام رسول الله الله الله المنظامي سے ملے تو حضور الله الله ان سے فرمایا کہ ا \_ جربل الفلطية إمين ايك اليي امت كي طرف مبعوث كيا كيابون جو ان پڑھ (لوگوں پر مشمل) ہے اور پھران میں سے کوئی ہو ڑھا ہے 'کوئی بہت زیادہ سن رسیدہ ہے 'کوئی لڑکا ہے 'کوئی لڑکی ہے' کوئی ایبا آدمی ہے جس نے مجھی کوئی تحریر (یا کتاب) سیس پر می ..... رسول الله الله الله المائية فرمات بي كه جريل عليه السلام نے مجھے جواب دیا کہ اے محمد اللہ ایک است حرفوں پر نازل ہوا ہے.... یہ روایت ترندی نے بیان کی ہے۔ امام احمد اور ابو داؤر کی روایت میں میہ الفاظ آئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مزید سے فرمایا کہ قرآن ان حروف میں سے جس حرف پر بھی نازل ہوا ہے وہ شافی کافی ہے .... نسائی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ جبريل ميري دائيس طرف بينهجه او رميكا ئيل ً بائيس طرف ' پرحضرت جربل کے مجھ سے کماکہ قرآن مجیدایک حرف پر ایعنی قریش کی زبان کے مطابق) پڑھو.... حضرت میکائیل نے مجھ سے کہا کہ ایک اور حرف پر پڑھنے کی اجازت مانگیر ..... (میں بیر اجازت ما نگاگیا) یماں تک کہ سات حرفوں پر پڑھنے کی اجازت دے دی گئی اور ان میں

#### ہے ہر حرف شانی کافی ہے۔ (ترندی 'احمد 'ابوداؤد'نسائی)

ہر حرف کے شافی کافی ہونے ہے مرادیہ ہے کہ ان میں کسی فتم کی گمرائی کا خطرہ نہیں ہے جس طرح لفت قرایش کے مطابق قرآن کاپڑھناشافی کافی ہے اسی طرح و سرے قبیلوں کی لفت میں اسے پڑھناشافی کافی ہے۔ ان میں ہے کسی کے مطابق پڑھنے ہے۔ اس بات کاکوئی خطرہ نہیں کہ قرآن کااصل منشاء اور مفہوم بدل جائے۔

#### ۲۰۔ قرآن سانے کامعاوضہ لیناغلط ہے

عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ انَّهُ مَوَّ عَلَى قَاصٍ يَّقُرَا ثُمَّ يَسْئَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ فَلْيَسْئَلِ الله بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ فَلْيَسْئَلِ الله بِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ يَسْئَلُونَ بِهِ النَّاسَ فَإِنَّهُ سَيَجِئَ اقْوَامٌ يَتَقُرَ أُونَ الْقُرْانَ يَسْئَلُونَ بِهِ النَّاسَ وَالْمَا خُمَدُ وَالتِّرْمِذِينَ ) (رَوَاهُ آخْمَدُ وَالتِّرْمِذِينَ )

حضرت عمران دور بن حمین کابیان ہے کہ ان کاگزرا کی ایسے واعظ پر ہوا جو قرآن پڑھتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا تھا۔ یہ و کھ کرانہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَ اِناَّ اِلْیَهِ وَ اَجِعُونَ پُرُ ها.... پھروہ بیان کرانہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَ اِناَّ اِلَیْهِ وَ اِجِعُونَ پُرُ ها.... پھروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللّلظیٰتی کو یہ فرماتے ساہے کہ جو شخص قرآن پڑھیں نے دوہ جو کچھ مانگے صرف اللہ ہے مانگے صرف اللہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ قرآن پڑھیں گے مانگے دوراس کامعاوضہ لوگوں سے مانگیں گے۔ (احبر مرقر مرقر)

حدیث کامضمون واضح ہے .... تاہم اس مقام پر ایک بات ملحوظ رہے کہ ا<sup>گ</sup>رچہ

قرآن پڑھ کراس کامعاوضہ ما نگنایا ای طرح نماز پڑھانے کامعاوضہ لینا شرعاً نمایت مکروہ چیز ہے اور قدیم زمانے میں فقہاء ؓ اس کی کراہت پر متفق تھے 'لیکن بعد میں پچھ ایسے حالات پیش آئے جن ہے فقہاء گویہ اندیشہ ہوا کہ اگر ایباکوئی معاوضہ لینے کو قطعی ممنوع رکھاگیاتواس بات کاامکان ہے کہ معجدوں میں پانچے وفت کی نماز باجماعت کا اجتمام اورمسجدوں کی آبادی کانظام بر قرار نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے انہوں نے ا یک بری مصلحت کی خاطراس بات کی اجازت دے دی کہ جو لوگ دن میں با قاعدہ نماز اپنے وقت پر پڑھانے کی ذمہ داری قبول کریں ان کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے.... تاہم اصولاً اب بھٹی یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے ذرائع پا تاہوجن سے وہ اپنی روزی کماسکے اور اس کے ساتھ مسجد میں با قاعدہ مماز پڑھانے کی ذمہ داری قبول کرلے تو اس ہے بہتر کوئی بات نہیں.... میرے نزدیک وہ امام نهایت قابل قدرہے جومسجد کے دروا زے کے باہر بیٹھ کرجو تی گانٹھیے اور پانچے وقت کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری قبول کرے اور کسی سے کوئی معاوضہ وصول نہ کرے۔ تاہم اگر ہیہ کسی طرح ممکن نہ ہو اور ایساکوئی امام نہ مل سکے تو پھربد رجہ آخر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسے امام مقرر کیے جائیں جن کو معاوضہ دیا جائے۔ اور وہ مسجدوں کی آبادی کانظام بر قرار ر تھیں۔

# ٣١ - قرآن كوروني كمانے كاذر بعيه بنانے والا بے آبروہو گا

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَا الْقُرْانَ يَتَاكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ- (رَوَاهُ الْبَهِيْقِيْ فِيْ شُعْبِ الْإِيْمَانِ) حضرت بریده براثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ فی فرمایا: جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روئی مائے تو قیامت کے روزوہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا'اس پر گوشت پوست کچھ نہیں ہو گا۔ (بیمق)

کسی آدی کے چرے پر گوشت پوست نہ ہونے کامفہوم بیہ کہ وہ ہے کرت ہوگا۔ آپ اپنی زبان میں بھی ہیہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے آبروہوگیا۔ وہ لفظ "آبرو" دراصل آپ رو ہے بعنی چرے کی رونق۔ سوکسی آدمی کے بے عزت ہو جانے کو آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے آبرو ہو گیا 'بعنیٰ اس کے چرے کی رونق جاتی رہی۔ اس مفہوم میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس شخص کے چرے پر گوشت پوست نہیں ہو گاجو قرآن کو محض روئی کمانے کا وسیلہ بنا تا ہے ..... یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز ہے عزت کردے گا۔

# ٢٢-بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ فَصل سورت ٢

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُ دَ) بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُ دَ)

#### الله الرحمٰن الرحيم تازل ہوئی۔(ابو داؤو)

وہ یہ بھی خیال کر سکتے تھے کہ ممکن ہے حضور الفائلی کواس کے لکھوانے کاخیال نہ رہا ہو'یا جس محابی ہے آپ لکھواتے تھے وہ لکھنا بھول گئے ہوں گے لیکن انہوں نے اس طرح کاکوئی قیاس نہیں کیا بلکہ جس طرح خود حضور الفائلی کا لکھوایا ہوا مسودہ ملا اس کواسی طرح سے نقل کر دیا اور اپنی طرف اسے اس میں ایک شوشہ بھی نہیں بڑھایا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا دسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ایسا ہے نظیر انتظام کیا۔ دنیا میں اس وقت تک کوئی کتاب الیں نہیں ہے جس میں کلام خداوندی بالکل اپنی اصلی صورت میں بغیر کسی آمیزش اور ردوبدل کے اس طرح محفوظ ہو۔ یہ شرف صرف قرآن مجید ہی کو حاصل ہے۔

## ١٣- صحابه كرام " نے قرآن كس ذمه دارى سے حفظ كياتھا-

عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنّا بِحِمْصَ فَقَرَا ابْنُ مَسغُودٍ سُوْرَةً يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا هٰكُذَا أُنْزِلَتْ فَقَالَ مَعْدُ اللهِ وَاللهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَرَأَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَرَأَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آخِسَنْتَ فَبَيْنَا هُو يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ آتَشُرَبُ الْخَمْرَ وَتَعَالَ اتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُكَدِّبُ الْخَمْرَ وَلَكَالًا الْتَشْرَبُ الْخَمْرِ فَقَالَ آتَشُرَبُ الْخَمْرِ وَيُكَدِّبُ الْخَمْرِ فَقَالَ آتَشُرَبُ الْخَمْرَ وَيُكَدِّبُ الْخَمْرَ فَقَالَ آتَشُرَبُ الْخَمْرِ وَيُكَدِّبُ الْخَمْرَ فَقَالَ آتَشُرَبُ الْحَمْرِ فَقَالَ آتَشُرَبُ الْحَمْرَ وَيُكَدِّبُ الْكِتَابِ فَصَرَبَهُ الْخَدْدِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

جناب علقمه برائی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حمص (شام) میں تھے وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود برائی سنے سورہ یوسف پڑھی توایک شخص نے (جووہاں موجود تھا) کما کہ بیراس طرح ناذل ہوئی 'حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ خداکی قشم میں نے یہ سورت خود رسول اللہ فلائی کے سامنے پڑھی ہے اور حضور اللہ فلائی نے سامنے پڑھی ہے۔۔اس دوران میں جب کہ وہ اس مخص سے بات کر رہے تھے انہیں اس کے منہ سے شراب کی ہو آئی .....اس پر آپ سے اس سے فرمایا کہ شراب پیتے ہوا ور پھر قرآن من کراس کی کھذیب کرتے ہو؟ .....اوراس کے بعد اس پر (شراب پینے کے جرم میں) حدجاری کی۔ (متفق علیہ) بعد اس پر (شراب پینے کے جرم میں) حدجاری کی۔ (متفق علیہ)

یہ حدیث یمال یہ بتانے کے لیے رکھی گئی ہے کہ صحابہ کرام "بیل سے ہراس شخص نے جس نے لوگوں تک قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ادا کی ہے اس نے قرآن مجیدیا قو براہ راست رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی ذبان سے س کریا دکیا ہے یا پھردو مروں سے سن کریا دکیا ہے یا پھردو مروں سے سن کریا دکرنے کے بعد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی وسنایا ہے اور حضور اللہ اللہ اللہ کی تصدیق فرمائی ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک یا دکیا ہے ..... اس طرح قرآن مجید کے ہم سکی تقدیق فرمائی ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک یا دکیا ہے ..... اس طرح قرآن مجید کے ہم سکی تنگ پہنچنے کا کوئی ذریعہ ایسانہیں ہے جس میں ذرہ برابر بھی اشتہاہ کی گنجائش ہو سکتی

۱۴- قرآن مجید کسے یکجاجمع کیاگیا

وَعَنْ زَيْدِنِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ الْكَابُوبَكُومَقْتَلَ الْمُوبَكُومَقْتَلَ الْمُحَطَّابِ عِنْدَهُ وَالَ الْمُعَلَّابِ عِنْدَهُ قَالَ الْمُعَلِّابِ عِنْدَهُ وَالْمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ وَالْ الْمُعَلِّابِ عِنْدَهُ وَالْمَامَةِ فِإِذَا عُمَرَ اتَانِى فَقَالَ إِنَّ الْمُقَتْلَ قَدِاسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمُوبَكُرِ إِنَّ عُمَرَ اتَانِى فَقَالَ إِنَّ الْمُقَتْلَ قَدِاسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمُنَامِةِ بِقُرَاءِ الْقُرْانِ وَإِنِى الْحُشْى إِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ الْمُنَامَةِ بِقُرَاءِ الْقُرْانِ وَإِنِى الْحُشْى إِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ

بِالْقُرَّ آءِ ﴿ لَمُوَاطِن فَيَذُهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْأَن وَ إِنِّي ارى ان تَامُر بِجَمْع الْقُرْان وَلُتُ لِعُمَرَكَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَّمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا وَ اللّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلُ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِيْ لِذَٰلِكَ وَ رَايُّتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِيْ رَأَى غُمَرُ ۚ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْبَكُوْ اِنَّكَ رَجُلُّ شَابُّ عَاقِلٌ لاَنتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَّبِعِ الْقُرْانَ فَاجْمَعُهُ 'فَوَ اللَّهِ لَوْ كَلَّقُونِيْ نَقُلَ جَبَلِ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ ٱثْقُلَ عَلَىَّ مِمَّا ٱمَرَنِيْ بِهِمِنْ جَمْع الْقُرْانِ 'فَقَالَ قَلُتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'قَالَ هُوَوَاللَّهِ خَيْرٌ 'فَلَمْ يَزَلْ أَبُوْبَكُر يُرَاجِعُنِيْ حَتِّي شَرَحَ اللَّهُ صَدُرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكُرِ وَّ عُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْانَ أَجْمَعُهُ مِنَ العُسُبِ وَالْلِحَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدُتُ أَخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ آبِيْ خُزَيْمَةً الْأَنْصَارِيّ لَمْ أَجِدُهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهِ: لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَاتِمَةَ بَرَ آءَةَ فَكَانَتِ الصَّحُفُ عِنْدَ اَبِيْ بَكْرِ حَتِّى تَوَفَّهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْذَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ

# حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - (زَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

حضرت زید چھٹے ٹابت انصاری بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں جنگ ممامہ میں کثرت سے صحابہ کروم عشہد ہوئے حفرت ابو بكر" نے مجھے طلب فرمایا۔ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت عمر" بن خطاب بھی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر " نے مجھ ے فرمایا کہ عمر میرے یاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ بمامہ میں قرآن کے قاری (جنہیں قرآن یاد تھا اور وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے) بہت کثرت سے شہید ہوئے ہیں اور مجھے بیہ ڈر ہے کہ ، اگر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے الی ہی دو سری جنگوں میں شہید ہوتے گئے تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے میہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے (یعنی کتابی صورت میں یکجا کرنے)کا تھم دے دیں .... حضرت ابو بکر ﴿ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر کیا؟ عمر "نے مجھے جواب دیا کہ خدا کی قتم یہ کام اچھاہے۔ پھروہ برابر مجھ ہے اصرار کرتے رہے۔ یماں تک کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میراسینہ کھول دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو عمر طکی تھی.... حضرت زید ہوئٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر انے مجھ سے فرمایا: تم ایک جوان آدمی ہو 'صاحب عقل ہو' تہارے متعلق ہمیں کوئی شبہ بھی نہیں ( یعنی تم ہر طرح قابل اعتاد ہو) اور تم پہلے رسول اللہ ﷺ کے لیے وحی کی کتابت بھی کرتے رہے ہو۔۔ اس کیے اب تم قرآن مجید کے اجزا کو تلاش کر کے نکالواور

ا ہے بکجاجمع کر دو۔ حضرت زید " کہتے ہیں کہ خدا کی قتم!اگر وہ مجھے یماڑا ٹھانے کا تھم دیتے تو وہ میرے لیے اتنا سخت بھاری کام نہ ہو تا جتنا بھاری میہ کام تھاجس کا انہوں نے تھکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آب وہ کام کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؟.... حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نہیں خدا کہ فتم یہ کام اچھاہے پھر حضرت ابو بکر "برابر مجھے سے اس پر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اسی طرح کھول دیا جس طرح حفنرت ابو بكرر ضي الله تعالى عنه او رحضرت عمر ر مني الله تعالی عنه کاسینه کھول دیا تھا.... پھر میں نے قرآن کو تھجو رکی جھالوں ' سفید پھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا.... یمال تک که سوره توبه کی میه آخری آیات مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملیں 'کسی اور کے پاس نيس لَمِين 'لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ..... آ خرسورت تک ..... اس طرح قرآن کے جو صحیفے بکیا کیے گئے یا کھے گئے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زندگی تک رہے' اس کے بعدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زندگی تک رہے ' پھریہ اُم المؤمنین حضرت حفصہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها(بنت عمرٌ ) کے پاس محفوظ رکھ دیئے گئے۔ (بخاری)

حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ شبہ لاحق ہوا کہ اگر قرآن کو بیجاجمع کرنا اور دین کی حفاظت کے لیے ایساکرنالا زم ہو تاتو رسول اللہ اللہ اللہ آئے اپنی حیات مبار کہ ہی میں قرآن مجید کو مرتب کرا کے کہانی شکل میں بیجا فرما دیتے۔ لیکن جب آپ التلفظی نے بید کام نمیں کیا تو اب ہم اسے کرنے کی کیسے جرائت کریں۔۔۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا استدلال بیہ تھا کہ اگر بیہ بجائے خود ایک اچھا کام ہے اور شریعت اور اسلام کے بنیادی تقاضوں کے مطابق ہے اور اس کے خلاف کوئی ممانعت بھی موجود نمیں ہے تو یہ چیزاس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ بیہ کام مباح ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کما کہ خدا کی فتم میرے نزدیک بیہ کام اچھا ہے۔

حفرت زیر علیہ قول کہ خدا کی قتم 'اگروہ مجھے پہاڑا تھانے کا تھم دیتے تو وہ میرے لیے اتا سخت بھاری کام نہ ہو تا جتنا بھاری کام جمع قرآن کا تھا 'ان کے اس شدیدا حساس کی ترجمانی کرتا ہے کہ قرآن کو جمع کرناا یک بزی کشن ذمہ داری تھی۔ قرآن مجید کو مختلف جگول سے اکٹھا کرناا در اس کے بعد اس کو اس تر تیب سے لکھنا جو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہوئی تھی حقیقاً ایک بزی کڑی ذمہ داری تھی اور حضرت زیر عکواس بات کا پورااحساس تھا کہ اگر جھے کے کئی ذرہ برابر بھی غلطی ہو گئی تو آن کے غلط شکل میں پنچنے کی ساری ذمہ داری جھے پر بڑے تو آئن کے غلط شکل میں پنچنے کی ساری ذمہ داری جھے پر بڑے گی ۔۔۔۔ اس احساس نے آپ سے یہ الفاظ کملوائے کہ یہ بو جھ جھے پر بہاڑا تھانے سے گی ۔۔۔۔ اس احساس نے آپ سے یہ الفاظ کملوائے کہ یہ بو جھ جھے پر بہاڑا تھانے سے زیادہ سخت ڈالا گیا ہے۔۔

اس حدیث سے بیہ معلوم ہوا کہ قرآن نین ذرائع ہے جمع کیاگیا:۔

 لیتے تھے تاکہ اس کی صحت کا طمینان ہو جائے۔ اس کے بعد ایک تھلے میں ہے چیزیں ڈال دی جاتی تھیں۔ پھر رسول اللہ اللہ اللہ ایٹ آخری زمانے میں (جیسا کہ آگے بعض احادیث آتی ہیں) ہے بھی بتادیا کہ فلاں آست فلاں سورت کی ہے اور فلاں آبت فلاں آبت کے بعد اور فلاں سے پہلے رکھی جائے۔ اس طرح سورتوں کی ترتیب خوو حضور اللہ ایک عند قائم کرادی تھی جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیاتھا کہ سورتوں میں آیات کس ترتیب سے ہیں 'لیکن اس ترتیب سے آپ اللہ ایک کے قرآن مجید کوایک کما اور فلا میں وہ آج بایا جا تا ہے۔

حفرت زید سیختے ہیں کہ اس تھلے میں پھری جو تختیاں اور کھجور کی چھالیں پڑی ہوئی تھیں وہ میں نے نکالیں اور اس کے ساتھ دو سراکام سید کیا کہ جن لوگوں کو قرآن حفظ تھا ان کو بلا کر اور ان سے ل کر لکھے ہوئے اور زبانی یا د کیے ہوئے قرآن کے درمیان مطابقت کرائی ...... ان دونوں چیزوں کی مطابقت سے جب سے قابت ہو گیا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس تر تیب کے ساتھ ہے تواسے ایک مرتب شکل میں جع کرلیا۔ '

حضرت زیر ف نے یہ جو فرمایا کہ سورہ توبہ کی آخری آیات جھے صرف حضرت ابو خریہ فری تیا ت جھے صرف حضرت ابو خریہ فری کے پاس ملیں تواس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیات اس تھلے ہی ہیں نہیں تھیں کیو نکہ انظام اس بات کا تھا کہ اس تھلے ہیں ہے جو بچھ لیے اس کو قرآن کے حافظوں سے ان کے حفظ کردہ حصوں کے ساتھ مطابقت کرنے کے بعد لکھا جائے۔ چانچہ ان کے حفظ کردہ حصوں کے ساتھ مطابقت کرنے کے بعد لکھا جائے۔ چانچہ ان کے قول سے مرادیہ ہے کہ قرآن کے جو حافظ جھے ملے ان ہیں ہے سورہ توبہ کی آخری آیات صرف حضرت ابو خریمہ فانساری کویاد تھیں۔ میں نے مقابلہ کرنے کے بعد ان کودرج کرلیا۔

#### ١٥ ـ مصحف عثاني كيب تيار موا

عَنْ اَنْس بْن مَالِكِ اَنَّ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَان قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِئُ آهُلَ الشَّامِ فِي فَتَحْ اَرْمِيْنِيَّةً وَ أَذَرُبِيْجَانَ مَعَ آهُلَ الْعِرَاقِ فَٱفَزَعَ حُذَيْفَةً إِخْتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا اَمِيْرَ الْمُومِنِيْنَ اَدُرك هَٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكينب إختلاف اليهؤد والنّصارى فأرسل عُثمان الى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسَلِيْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلْي عُثْمَانَ فَامَرَ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَاللَّهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدَابْنِ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّهِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَّامٍ فَنَسَخُوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُطِ القُرَشِينَ الثَّلَاثِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمُ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْانِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قَرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُو االصَّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ زُدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ اِلْي حَفْصَةَ وَ اَرْسَلَ اِلٰى كُلِّ **اُفُقِ بِمُصْحَفٍ مِ**هَّانَسَخُوْاوَ اَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْأَنِ فِيْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُّحْرَقَ 'قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَاخْبَرَنِیْ خَارِجَةُ بْنُ زَیْدِ دِ

يِن ثَابِتٍ اللهُ مَعِعَ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ أَيَةً مِنَ الْأَخْرَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْكُنْتَ اَسْمَعُ الْأَخْرَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْكُنْتَ اَسْمَعُ وَسُلَمَ يَقْرَأْبِهَا وَسُلَمَ يَقْرَأْبِهَا فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأْبِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدُنْهَا مَعَ خُزَيْمَة بُنِ ثَابِتِ هِ فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدُنْهَا مَعَ خُزَيْمَة بُنِ ثَابِتِ هِ الْأَنْصَارِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَالْحَقْنَهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْحَقْنَهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْحَقْنَهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ . (رَوَاهُ الْبُحَارِيُ )

حفرت انس بھالی بن مالک سے روایت ہے کہ حفرت حذیفہ بن ممان حفرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ اہل اسلام کے لفکر کو اہل عراق کے لفکر کے ماتھ ملاکر آرمینیہ اور آذر بانیجان کی فتح کے لیے تیار کر رہ شھے۔ حضرت حذیفہ "اس بات سے سخت پریشان شے کہ لوگ قرآن کی قرات میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت کی قرات میں اختلاف کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت عثمان "سے کہا کہ اے امیرالموسین "!اس امت کی قریب اس سے قبل کہ کتاب اللہ کے بارے میں ان کے در میان وہی اختلاف ہیں اور قبل اللہ کے بارے میں ان کے در میان وہی اختلاف ہیں ابوا تھا۔

حضرت عثمان فی الله کی بات من کر) حضرت حفعہ رمتی الله تعالی عنما کو بیغام بھیجا کہ آپ کے پاس قرآن مجید کے جو صحیفے ہیں الله عنما کو بیغام بھیجا کہ آپ کے باس قرآن مجید کے جو صحیفے ہیں ایعنی مصحف صدیقی جے حضرت ابو بکر صدیق فی نے سرتب کروایا تھا) وہ ہمیں بھیج دیجے تاکہ ہم اس سے نقل کروا کر دو سرے مصاحف

تیار کرالیں' اس کے بعد ہم یہ اصل صحیفے آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ " نے وہ صحیفے حضرت عثمان " کو بھجوا دیئے اور انہوں نے چار اصحاب زید "بن ٹابت انصاری حضرت عبداللہ " بن زبیر " ، حضرت سعید "بن عاص اور حضرت عبد الله "بن حارث " بن ہشام کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ وہ اس مصحف صدیقی ہے نقل کر کے مصاحف تیار کریں۔....مزید بر آل ان چار اصحاب میں ہے قریش کے جو تین آدمی تھے(یعنی حضرت زبیر " 'حضرت سعید " اور عبد الله " ) کو بیہ تھم دے دیا کہ جب بھی قرآن کی سی چیز کے بارے میں تمهارے اور زیر طبن ثابت انصاری کے در میان اختلاف ہوجائے توتم قرآن کو قرایش کی زبان کے مطابق لکھنا کیو نکہ وہ انہیں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ان امحاب نے ایبای کیااور جب وہ مصاحف کی شکل میں قرآن کے (نئے) ننخے تیار کر چکے تو حضرت عثان ہے مصحف صدیقی حضرت حفصہ '' کولوٹا دیا اور قرآن کے جو نسخے تیار کئے من من ان میں سے ایک ایک مصحف اسلامی مقبوضات کے ہر علاقے میں بھجوا دیا اور تھٹم دے دیا کہ اس کے سوا قرآن کاجو کوئی نسخہ یا صحیفہ کسی کے پاس موجو د ہو وہ جلادیا جائے.....(اس روایت کے راوی)جناب ابن شماب زہری "بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید م بن ثابت کے صاحبزادے حضرت خارجہ بن زید " نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد حضرت زید "بن ثابت کوبیہ فرماتے ساہے کہ جب بم بير مفحف عثاني لكھنے لگے تنے تواس وقت مجھے سورہ احزاب كى وه آيت نه ملى جو مين رسول الله القلطيني كويز حصتے سناكر تا تھا۔ ہم ن اس آیت کو تلاش کرنا شروع کیاتو وہ حضرت خریمہ "بن ثابت انساری کے پاس ملی۔ وہ آیت سے بھن اُلمُوْمِنِیْنَ رِجَالً صَدَدَقُوْ المَاعَاهَدُ وُ اللّهُ عَلَیْهِ ..... تب ہم نے اس آیت کو قرآن کے اس شخیں اس کی سورت میں داخل کردیا۔ (بخاری)

حضرت حذیفہ روائی بن یمان کی اس گھراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ چو نکہ سارے عرب کے لوگوں کو قرآن مجید اپنے اپنے علاقے کے محادرے ' لیج اور تلفظ کے مطابق پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی اس لیے بعد کے ذمانے میں جب برتی بڑی ممکنات پیش آئیں اور عرب کے مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہو کرا یک ایک اشکر میں شامل ہوئے اور پھر مختلف ملکوں میں گئے تو وہاں ان کے در میان قرآن کی قرآت میں اختلافات بیدا ہونے شروع ہوئے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر حضرت حذیفہ "بن اختلافات بیدا ہوئے اور وہ گھرائے ہوئے حضرت عثان " کے پاس آئے اور ان کی مراب کے مور کے ماک کہ آپ اس امت کی فکر سیجئے ورنہ قرآن کے محاطے میں ان کے در میان ویسے ہی اختلافات بیدا ہو جائیں گئے جیسے یہود و نصار کی میں تو ریت وا نجیل کے مسئلے ویسے ہی اختلافات بیدا ہو جائیں گئے جسے یہود و نصار کی میں تو ریت وا نجیل کے مسئلے میں پیدا ہو گئے۔۔۔ چنانچہ حضرت عثان " نے معاطے کی نزاکت کے پیش نظر قرآن کا اسمام کردیا۔

حضرت عثان "نے قرآن کے اس معیاری نسخے کے علاوہ دو سرے صحیفوں کو جلانے کا تھم اس لیے دیا کہ جب لوگ لکھنے پڑھنے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے قرآن مجید کوا پنے اپنے قبیلے کی زبان کے مطابق لکھ بھی لیا۔ اگریہ لکھے ہوئے نسخے بعد میں محف میں محف بین محف میں محف بین محف میں محف بین خود حضرت عثان "کے مختلف علاقوں میں بھیجے ہوئے اس محف کے بارے میں کہ جس سے نقل کر کے پھر ساری امت میں قرآن پھیلا 'مختلف شہمات بید اہو جاتے۔ اس لیے جن جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کاکوئی حصد لکھ دیا شہمات بید اہو جاتے۔ اس لیے جن جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کاکوئی حصد لکھ دیا

تھا'یماں تک کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایک آیت بھی تکھی ہوئی تھی وہ اس سے واپس لے بی گئی اور پھر جلادی گئی۔ اور ایک عام تھم دے دیا گیا کہ قرآن کا یہ نسخہ ہو اب یا قاعدہ سرکاری اہتمام میں تیار ہوا ہے یمی اب اصل نسخہ ہے جس کو بھی آئندہ قرآن قرآن مجید نقل کرنا ہو وہ اسی شخے سے نقل کرے۔ اس طرح آئندہ کے لیے قرآن مجید کی کتابت ای مصحف عثانی پر موقوف کردی گئی اور باقی تمام صحیفے تلف کر دیے مجید کی کتابت ای مصحف عثانی پر موقوف کردی گئی اور باقی تمام صحیفے تلف کر دیے گئے۔

یہ جو فرمایا کہ جمیں سورہ احزاب کی ایک آبت صرف دھرت نویمہ "انساری کے پاس ملی تواس سلسلے میں یہ بات پیش نظرر بنی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق "کے ذمائے جو مصحف لکھا گیا تھا ، معلوم ہو تا ہے کہ اس کا کاغذ ذیادہ مضبوط نہیں تھا 'اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ آبت کی کرور کاغذ پر لکھی گئی ہو اور جب اس سے نقل کرنے عین ممکن ہے کہ وہ آبت کی کرور کاغذ پر لکھی گئی ہو اور جب اس کی تحقیق کرنے کی نوبت آئی تو وہ واضح طور پر پڑھی نہیں جا سکی۔ اس لیے اس کی تحقیق کر کرنے کی فوبت زید "بن ثابت کو اچھی کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پھریہ دیکھئے کہ اگرچہ حضرت زید "بن ثابت کو اچھی طرح یا دیخا کہ یہ آبت اس جگہ تھی لیکن اس کے باوجو دانموں نے کہ اس ایے مخفس کو تاش کرنا ضروری سمجھاجس کو یہ آبت یا دہو تا کہ اس بات کا پور ااطمینان ہو جائے کہ ہاں فی الواقع یہ قرآن کی آبت ہے۔ اس تلاش کے نتیج میں حضرت خریمہ "بن کہ ہاں فی الواقع یہ قرآن کی آبت ہے۔ اس تلاش کے نتیج میں حضرت خریمہ "بن کہ ہاں فی الواقع یہ قرآن کی آبت ہے۔ اس تلاش کے نتیج میں حضرت خریمہ "بن

کتابت و حفاظت قرآن کے معاملے میں صحابہ کرام کی احتیاط کا انداز سیجئے کہ بیہ بات یا د ہونے کے باوجود کہ میں نے بیہ آبت اس وقت مصحف صدیقی میں لکھی تھی، اور بیہ بھی کہ میں نے اسے رسول اللہ الطاقائی کو پڑھتے ہوئے ساہے لیکن پھر بھی محض اپنے حفظ اور یاد کے اعتماد پر اس کو اس وقت تک لکھا نہیں جب تک کہ ایک آدمی مزید اس بات کی شمادت دینے والانہ مل گیا کہ ہاں یہ آبت اس جگہ تھی اور بیہ آدمی مزید اس بات کی شمادت دینے والانہ مل گیا کہ ہاں یہ آبت اس جگہ تھی اور بیہ

#### ای سورت کاحصہ ہے۔

# ٧٧ ـ سورتوں کی تر تیب خود نبی الله الله الله کائم کردہ ہے

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى اَنْ عِبَدُدُّتُمْ اِلْكِالْإِنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيُ وَ اِلْى بَوَاءَةُ وَ هِيَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُوَالِ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَاتِئَ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُذَوَاتُ الْعَِدَدِوَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيٌّ دَعَا بَغْضَ مَنْ كَانَ يَكُتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوْا هُولاءِ الْأَيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذُكُّرُ فِيْهَا كَذَاوَ كَذَا وَ كَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلُ مَا نَزَلَتُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَ ةَ مِنْ أَخِرِ الْقُرْانِ نُزُولًا وَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَّنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ آخِل ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ سَطْرُبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ وَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ-(رَوَاهُ ٱحْمَدُوَ التِّرْمِدِيُّ وَ ٱبُوْدَاؤُدَ)

حضرت عبدالله بن عباس ہوائٹۂ کابیان ہے کہ میں نے حضرت عثان مِی شر سے بوچھا: بیہ کیا بات ہے کہ آپ نے سورہ انفال کو سورہ تو بہ کے ساتھ ملادیا حالا نکہ سورہ انفال کی آئیتیں 75 ہیں اور سورہ تو بہ کی سوے زیادہ ہیں (اور قرآنِ مجید کے آغاز میں انہی سور توں کو رکھا گیا ہے جو سو سے زیادہ آیات پر مشمل ہیں) اور پھران دونوں سورتوں کے درمیان آپ نے بیشیع اللّهِ الرُّحْمٰن الرَّحِیْمِ نہیں لکھی؟....کیاوجہ ہے کہ آپ نے اس سورہ انفال کو ابتد ائی سات بڑی سورتوں کے اندر شامل کر دیا (حالا نکہ اس کی آیتیں سو ے کم بیں)؟..... حضرت عثمان سے جو اب میں فرمایا کہ رسول اللہ الله المائي كا قاعدہ میہ تھا كہ لمى سور توں كے نزول كے زمانے میں جب وحی میں سے کسی کو بلا کر فرماتے کہ ان آیات کو فلاں سورت میں ر کھوجس میں فلاں فلاں چیز کاذکر آیا ہے۔ اس طرح جب کوئی آیت آپ الله الله يوتى توآپ الله الله في ماتے تھے كه اس آيت کو فلاں سورت میں رکھوجس میں فلاں فلاں چیز کاذکر آیا ہے۔ اب سورہ انفال ان سورتوں میں سے ہے جو مدینہ طیبہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئیں اور سورہ براء ۃ (توبہ) آخری زمانے کی سور تول میں سے ہے 'اور ان دونوں سور توں کامضمون اگرچہ ایک حیات مبار کہ میں ہم ہے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ سورہ انفال سورہ تو ہہ کاایک حصہ ہے اس لیے میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھتے ہوئے انہیں ساتھ ساتھ بھی رکھا اور ان کے درمیان بِسْمِ اللَّهِ الْوَّحْمٰنِ الوَّحِیْمِ نہیں لکھی' اور اس کو سات بڑی سورتوں کے اندر شامل کر دیا۔ (احمہ ہے۔ ترفذیؓ۔ابوداؤرؓ)

حضور الملاقات كايدار شادك اس آيت كوفلال سورت ميں ركھوجى ميں فلال چيزكاذكر آيا ہے اس بات كى وضاحت كرتا ہے كہ سورتوں كے نام كيے ركھے گئے۔
سورتوں كے ناموں كانتين اس بات ہے نہيں كيا گيا كہ اس ميں فلال فلال موضوعات ذير بحث آئے ہيں۔ (كيونكه موضوعات و مضامين كے خوع كى وجہ ہے ايساكر ناممكن نبيل نتيں تھا) بلكہ مختلف سورتوں كے نام محض علامتوں كے طور پر دکھے گئے۔ مثل پہلی سورت كانام "البقرہ" ركھنے كى وجہ يہ نہيں ہے كہ اس ميں گائے كے مسئلے پر بحث كى اس ميں گائے كے مسئلے پر بحث كى اس ميں گائے كے مسئلے پر بحث كى اس ميں ايك مقام پر گائے كاذكر آيا ميں۔

 سورہ انظل اور سورہ توبہ کی ہاہمی مشاہست اس طرح ہے کہ دونوں جہاد ہے متعلق جیں اور دونوں جی سلخے سلخ مسائل پر صفتگو کی گئے ہے دونوں جی منافقین پر سفتگو کی گئے ہے دونوں جی منافقین پر بھی تقید ہے اور کفار پر بھی۔ دونوں جی جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور جہاد ہے لیے ایمارا کیا ہے۔ اس طرح مضابل ہدکے اعتبارے یہ دونوں سور تیں آپس میں قربی مماثلت رکھتی ہیں۔

اگرچہ ان دونوں سور تیں کو الگ الگ کلی رکھا کیا ہے لیکن ان کے ورمیان بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِي نبيل لَكِي مِنْ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرّ نے سے وضاحت فرمائی کہ مظمون کی مشاہست کی بناء پر ان دونوں کو ایک دو سرے کے ا چی حیات مبار که میں اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی که بیہ دونوں ایک عی سورت ہیں۔ پھرچونکہ رسول اللہ اللہ اللہ کا محصوات ہوئے صحفوں میں سورہ توبہ کے آغازيم بسيم الله الرَّحْمُن الرَّحِينيم لكسي موئى نهيس لمي اس لي مصحف عثاني میں بھی ہیہ نہیں لکھی گئی....اس سے آپ اندازہ کرسکتے ہیں کہ محابہ کرام "نے قرآن مجید جع کرنے میں کس قدر احتیاط سے کام لیا اور اس نازک فریہنے سے کس ذمدداری ست عمده پر آبوے۔